



پیف ایدیم: ملک محبوب الرسول قادری استندایدیزد: سیدغفران شرف گیلانی استندایدیزد: سیدغفران شرف گیلانی ادری 0300-4746460 پیف آیدیکند: مفتی آصف محبود تادری

TO AND

میشن ابعسر مفتی محر خان قادری ادیب شهیر سید محد خارد ق القادری پرد فیسر محد ظفر الحق بندیالوی علام محمد عبد الکتیم شرف قادری سید د جاہت رسول قادری بنشتی شیل احمد نیسی مفتی مجرا برا میم قادری و قاری محمد عامر خان سید صابر حسین بخاری سید عبدالله شاه قادری طارق ساها نیوری و جمد بادید اقبال کھارا

ایرالمسد عنزت میال عبدالخالق قادری ایم بندی شید)
 یوطریت ساجراده محرمتیق الرجمان (دمانری شید)
 استادااها ما دواه مفتی محروعبدالحق بندیالوی (دریار شید)
 یوزیسر ساجراده محبوب سین چشتی ایرفدند)

وركوليشن عينجر - صوفى مافظ مريست قادرى

\_ مجلس انتظامیه \_\_\_

۵ مرزامحد کامران طاہر ۵ ملک محمر قبرالاسلام منظم منظم منتقب میں میں میں میں میں اور محمد خاتان

ادر ۵ مظهر حیات قادری ۵ پیرزاده محمد رضا قادری

سیرضیا «النورشاه ، ملک مطلوب الرسول اعوان ، ملک مجمد فاروق اعوان ، پیرطریقت میال غلام صفور گولژوی و اکثر خالد سعید شخ ، حافظ خان مجمد مامل ایدو و کیت ، الطاف چفتائی ، پروفیسر قاری مجمد مشاق اثور ملک الطاف عابداعوان ، ملک قاری مجمد اکرم اعوان ، مفتی مجدا مین قادری ، مرزا عبدالرزاق طابر پیرمیدفیض انحسن شاه ، مفتی گل احمد شتی ، مفتی عبدالحلیم بزاروی ، مولانا محد طابرتبسم ، و اکثر محمد تشلیم قریشی پیرمیان عبدالباتی جابون شریف ، میدمریزسین کاظم شاه بخاری ، دیاض صعدیق ملک ، طارق محمود نقشهندی

ا نزیش نوشدهٔ رم انوار رضالا بهریری بلاگ نمبریم جو مرآیا د ( بناب) پاکستان Mob: 0300-9429027 Ph: 0454-721787 اُردوسیرت نگاری کی تاریخ میں آولین منظوم تصنیف اسلام ادب کی تاریخ میں شاہنا مدء اسلام کے بعد منفر د کاوش عالم مغرب کے گہوارہ علم آ کسفورڈ اور مغربی تہذیب وتدن کے مرکز لندن کی فضاؤں میں فروزال کی گئی شع عشق وعقبیدت

سيرف طيب

نامور سكالر . محقق و دانشور صاحب طرز خطيب اور قادر الكلام شاعر

علامه جاويد القادري

کے قلم سے تقریباً چوہیں ہزارا شعار پرشتل اس تاریخی مجموعے میں سرورا نبیاءﷺ کی حیات طیبہ کے مختلف ادوار ، فضائل و ثائل معجزات و کمالات ، خصائص وامتیازات ، آپ ﷺ کے اسوء حسنہ اور تعلیمات کا عدیم النظیر منظوم ، روح پروراورا یمان افروز تذکرہ .

### ہرمعروف بکسٹال سےطلب فرمائیں

براوراست رابط کے لئے محمح بوب الرسول قا دری 9429027-0300

( انترنیشنل غوشیه نورم ..... انواررضالا ئبریری 198/4 جو برآباد (41200)

**2**:0454-721787, 042-5300353



| 122 | علامه جاوید القاوری کی شابکارمنظوم تصنیف میسیرت طبیبه کا جمالی جائزه                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ميصر مجوب الرسول قادري                                                                        |
| 130 |                                                                                               |
| 138 | A- to                                                                                         |
|     | بحر بورتا را الشارة المنظرة حفيظ تائب                                                         |
| 142 | گنبدخفرا تاریخ کے آئیے میںعلامہ برکت علی قادری (اعثریا)                                       |
|     |                                                                                               |
| 148 | شخ شيوخ العالم سير ناغوث اعظم رضى الله عنه                                                    |
| 159 | پيرسيد محمد فاروق القادري لا مورش مسيم                                                        |
| 160 | امام احدر ضااليك عظيم محقق وداعى في الحديث بيرسيد محد م فان شاه مشهدى مدخلا                   |
| 169 | برطانية بين علىء اللسنت كي عيوملن بإرثى (تصويري جملكيان)                                      |
| 170 | حفزت پرسيد بشراحد شاه سوبدروي رسادفة تالى (حيات وخدمات) مجمود احمد كاشيري                     |
| 180 | اصلاح امت كاجامع عملى منصوبه پروفيسر خليل احد نوري                                            |
| 192 | اللست كاجاعتى نظام كس طرح ورست كياجائي؟علامدار شدالقاوري حراشان                               |
| 196 | يادگاراسلاف حفزت خواجه هافط محمد حيات رصالله قال پروفيسر ڈاکٹر اُفغل جو ہر                    |
| 199 | فكل كرخاها وول سے اواكر رم شيري پيرسيد فيض الحن شاہ بخاري                                     |
| 200 | انفریشنل مسلم فورم کے چیئر مین میلی پورپ علامه صاحبز اده محدر فیق چشتی سیالوی سے اہم انٹرو یو |
| 206 | جسارت قلم كى سياه كاريالعلامه ابوالوقاصي غازى بورى                                            |
| 213 | حضرت جاده نقين عصوت شريف بيرسيدمرادعلى شاه كى باتنىملك مجوب الرسول قادرى                      |
| 221 | انساني حقق ق كاعالمي منشور                                                                    |



#### عسن ترتيب

مضامين سرت وميلا و.....(۵ تا ١٣٧)

| 7:0    | عثوان                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحتبر |                                                                                     |
| 5      | حضوري كوفادار امية إميلادمناؤادرسرت اپناؤ(اپني بات)                                 |
| 7      | گلباے حمد واقعتامام احمد رضا محدث بریلوی دحداظ تعال                                 |
| 9      | شفاعت بوى على كاقر آنى تصور الم فخر الدين رازى رمدالله تال ترجمه مفتى محد خان قادرى |
| 39     | ميلا د پاك صاحب اولاك تلك ابوالحقائق علامه محد رمضان الحقق النوري رسادة تعالى       |
| 47     | رسالت يحدى على الموتعلامدار شدالقارى رمدافة تعالى                                   |
| 61     | تحفظ قانون رسالت كي ضرورت والهيتقائد الل سنت مولا ناشاه احد نوراني رميد شقال        |
| 76     | انظرية حيات النبي فظف من مامورديوبندي اسكالرمفتي عاش اللي بلندشري                   |
| 81     | حضورتيك كي تشريف آوريسيدانوارالحق انوارظهوري                                        |
| 82     | قرآن كى روشى من حضور يقطة كامنصب نبوتصاحبر اده پيرسلطان فياض ألحن قادرى             |
| 87     | جد نعت امام احمد رضا خان محدث بريلوى ره الشقال                                      |
| 88     | حضور مرود كا تنات علية كي نماز جنازه اورصحابه كراممحدث لا موري علامه ميد محموواحد   |
|        | رضوى شارح بخارى رمياه بتالي                                                         |
| 103    | نعت رسول مقبول على الله الله الله الله الله الله الله ال                            |
| 104    | عديث وركى سنداور حديث عدم سايدكى بازيافتمفتى محمر خان قادرى                         |
| 109    | ديار كفريش تجليات ذكر مصطفى على المساحر اده محدر في چشتى سيالوي (بريكم)             |
| 116    | ميلا دالنبي علية واصف على واصف                                                      |
| 118    | طابرسلطانی کی نعت گوئیمحسن مجنو پالی                                                |



ا پِی بات

٥١٠٠٥ اريل

## اعلامان مصطفي الله ! میلادمنایخ اورسیرت اپنایخ

ولادت معطق منافقة كاحسين موسم سارى كائنات مين خوشيون اورمسرتون كي خيرات باغتا تشريف لأ رباب برسوخوشي وشاد ماني كاسان بورابل ايمان ايخ آقاومولاسيد الانبياء امام الرسلين تاجد ارختم نبوت سيدنا محد مصطف احرمجتن عطف كي دنيا مي جلوه فر ما كي برائ رب كاس احسان عظيم كاشكريدادا كررب بي - برسويفعره خالی پڑتا ہے کہ" آمد مصطفی اللہ امر حامر حال سے الموجودہ عبد زوال سے نجات کے لئے ضروری ہے کہ پوری امت لادین قوتوں پراپی برتری ثابت کرنے کے لئے مثالی وحدت واخوت اور بھا کی جارے کامملی مظاہرہ كرے درمول الله تا كامتو إميلاد مناؤادرميرت اپناؤ \_آخرى فنخ صرف تمبارى موگااورد نياكى كوئى طاقت آپ کو کلت نہیں دے سکے گی۔

الله سجانه وتعالى بمين توفيق عطافرهائ البيخ حبيب كريم تلطي كالمحبت اوراطاعت كي نعمت عطا كرے ـ آشن ـ

غبارراوفجاز محرمحبوب الرسول قادري ٢٥ مغرالمظفر ٢٦١١١٥ (چفالديز)

| 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Mais allen one . 100000 1 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i   | من المالية المالية المن المنظمة المنظ |
|     | do 3.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 229 | مسلم میند زسونای ریلیف درکایک جائزه                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 233 | مرى انكايش مسلم بيندُ زائر نيشنل كي اهدادي مركر ميال انوار رضار بورث       |
| 239 | مضمون نولي كار جان كيم بيداكيا جائي؟مولانا سيداطيرا شرف                    |
| 243 | حضرت طارق الطان پوري سے اشرو يو ملك محبوب الرسول قادري                     |
| 257 | سائين تالے مفوكا سانحدار تحال ملك محبوب الرسول قادري                       |
| 259 | ضلع لا بور کے لیے مرکزی جماعت اہل سنت پاکتان کے انتخابات                   |
| 261 | لا موريس فض الحديث مولانا يرسيد فحد عرفان شاه مشهدى الموسوى ك تين روز      |
| 265 | انجمن مجان محد کے زیر اجتمام جشن میلاد مصطفا کے شیدول پروگرام کا ایک حائزہ |
|     | چوېدري گر طنيف                                                             |

#### خوشخبري

قادری رضوی کتب خاند سنج بخش رود لا مور فے مولانا عبدالاحد قادری کی مرتبه ..... .... باره رسائل ميلا ومصطفى .... نهايت خوبصورت اندازيس شائع كرديع بين ين ين ي وس رسائل عظیم محدثین وزعماء اسلام کے بیں۔ اہل علم کے لیے یہ بہت بری خوشخری ہے۔ صفحات تقريباچ موقمت صرف-180/دي-

آج ہو گوائے۔عبدالجید چوہدری فون نبر 4383766-0333

#### هدیهٔ تبریک

ناموردين كالرادر كورتمنك كالج يونيورش لابورك استاديروفيسرة اكترمجم جايول عباس شس كى كتاب ....ساجى بهبود، تغليمات نبوى كى روشنى مين .....كو حكومت پاکتان نے سرت ابوارڈ عطاکیا ہے اس اعزاز پرہم محرق م ڈاکٹر صاحب کوہدیہ تیریک پیش كرتے بيں اوردعا كوييں كراللہ تعالى انہيں مزيد كاميابيال نصيب فرمائے (آمين)

العن المالية ا

- بازي تغالي -

الحَمَدُ لِلْمُتَوَجِّبُ بِجَلَالِهِ الْمُتَفَرِدِ وصالوته دومًا على خير الأنام محتل صرت رضاً بربلوي أى غُدائے كِمّا كى حمسد وثنا جواینے جلال میں یکتا ویگانہ ہے تام مخلوق مين سب اعلى انسان محدّر صلى الله الإيلم، پر فعداک رحمت بعیشہ مہیش نازل ہوتی رہے!

مرا يا ما المراجية ( 6 ) و و المراجية المراجية ( المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية

معجزة مصطفی فی الهند محقق علی الطلاق شیخ عبدالحق محدث د بلوی مدهندا کی هر هر

اےاللہ!

میرا کوئی عمل اییانہیں ہے جے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق میرا کوئی عمل ایسانہیں ہے جے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق مسمجھوں میرے تمام اعمال فسادنیت کا شکار ہیں البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض آپ ہی کہ عمام زی وانکساری محبت وخلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک ﷺ پردرودوسلام بھیجتا ہوں۔

وہ کونسا مقام ہے جہال میلاد پاک ہے بڑھ کر تیری طرف سے خیرو برکت کا نزول ہوتا ہے اس لئے۔

(ا ارم الرامين!)

جھے پکا یقین ہے کہ میرا پیٹل بھی رائیگاں نہیں جائے گا بلکہ یقینا تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جوکوئی درود وسلام پڑھے اور اس درود وسلام کے ذریعے ہوگا۔ سے وُعا کرے وہ بھی مستر دنہیں ہوتی۔

(اخبار الاخیار ۲۲۳ مطبوعہ کراچی)

شفاعت نبوي عفى كاطلب كار

پردپائز: محمداشفاق بیگ اشفاق کریانه سٹور مین بازار جو ہرآ باد 0300 - 6070138, 0454 - 722938 - 720038

# شفاعت نبوى الله كا قرآني تصور

از .....امام فخر الدين رازي رمياشة ال

بسم الله الرحمن الرحيم

واتقوا يوما لا تجزى نفس من نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. (القره-٣٨) "اور ڈرواس دن سے جس دن کوئی جان دوسم سے کا بدلد نہ ہو سکے گی اورند کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لیکر جان چھوڑی جائے اور نہ انکی مرد ہو۔" دن سے بچنے سے مراداس دن کے اندرعذاب وشدائد سے بچنا ہے کیونکہ نفس ہوم ہے نبیں بچا جاسکتا۔ اس دن تو تمام اہل جنت و ناروہاں جمع ہو نگے۔اللہ تعالی نے اس دن کی شدت اور اس کی ہولنا کی بھی واضح فرما دی ہے۔ اس لیے کر عرب میں سے کوئی جب کسی مشكل ميں پھنس جاتا تو اسكے معاونين اس كى مددكرتے ہوئے غايت قوت سے اس كا اس طرح دفاع كرتے جيے والد اپني اولاد كا كرتا ہے۔ اوراگر اس كے معاونين نه ہوتے تو وہ عاجزی اور شفاعت کا سہارالیتا تو وہ بخی کے بجائے نرمی پر اتر آتا اور دونوں حالتیں بخی اور نرمی كام ندآ تمي تو وه فدايدادا كرنے كے ليے تيار موجاتا جوبصورت مال يا غير مال موتا۔ اگر بيد تنول صورتیں اسے ند بچاسکتیں تو وہ تمام سہاروں اور دوستوں سے مایوس و نا المید ہوجاتا۔الله تعالی نے یہاں یمی بتایا کہ آخرت میں مجرموں کو بیتنوں چزیں نہیں بچا ستیں۔ ہاں اس ترتيب يردوسوالات بي-

### سوال اول:

"لا تجزى نفس عن نفس شيا " يجوفا كده حاصل مورما بودي" ولا هم ينصرون" عاصل مورم ب- تو محرار كامقصدكيا؟

## و المرت وميلادا يُريش

عمع برم ہدایت یہ لاکھوں سلام نو بہار شفاعت یہ لاکھوں سلام نوشنه برم جنت په لاکھول سلام اس دل افروز ساعت پیه لا کھوں سلام كبف روز مصيبت يه لاكھول سلام ان بھنوؤں کی لطافت پے لاکھوں سلام اس نگاہِ عنایت یہ لاکھوں سلام اس چک والی رنگت په لاکھوں سلام پشمنه علم و حکمت په لاکلول سملام اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام موتی بحر عاحت یه لاکھوں سلام آنکھ والول کی ہمت یہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت یه لاکھوں سلام

مصطفیٰ جان رحمت ہے لاکھوں سمام شير يار ارم عاجدار حرم شب امریٰ کے دولیا پ دائم درود جس سبانی گفری چکا طیب کا جاند فلق کے داد رس سب کے قریاد رس جن کے جدے کو محراب کعبہ جھی جس طرف انه گئ دم مين دم آگيا جس سے تاریک ول جمگانے گئے وہ وین جس کی ہر بات وی خدا وه زبال جس كوسب مخسين كي تفجي كهير باتھ جس ست اٹھا فنی کر دیا کس کو دیکھا یہ مویٰ سے پوچھے کوئی مجھ سے فدمت کے قدی کہیں ہاں رضا

(امام احمر رضاخال قادري)

حضور سرور عالم تلك ني فواب من حضرت (شاه عبدالرجيم والد حضرت شاه ولي الله عن مايا فَفَالَ جَمَالِي مَسْتُؤُد" عَنُ ٱعْيُنِ میراحسن و جمال لوگوں کی ایکھوں سے اللہ النَّاسِ غَيْرَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّوْجَلَّ وَلُو تعالى نے فيرت كى وجب چھياركھا ہار ظَهَرَ لُفَعَلَ النَّاسُ أَكُثَرَ مِمَّا فَعَلُوْا ميرائسن ظامر موتو لوگول كاس سے زيادہ جِينَ رَاوُا يُؤسُف حال بوجو يوسف مايالمام كوكود كي كربوا تعار

ایک جھلک و کھنے کی تاب نہیں عالم کو وه اگر جلوه کریں کون تماشائی ہو

المنابع المناب

مطیع کی اطاعت عاصی کی سزا کے قائم مقام نہ ہوگی۔اس دنیا میں یہ نیابت ہوجاتی ہے۔مثلاً كوئى آدى ايخ رشة دار اور دوست كا قرض ادا كردے مر آخرت مي ايانيس بوسكنا وہاں تو حسنات کے ذریعے ہی حقوق کی ادائیگی ہوسکے گی۔سیدینا ابو ہررہ رضی اللہ عندے ے۔ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد قر مايا "الله تعالى رجم فرمائے اس مخف يرجس نے اپنے کی بھائی برظلم کیا عزت مال یا مرتبہ میں اور بدلدے پہلے اے موت آ مٹی تو وہاں ندد عار ہو تے اور ندورہم ۔ اگراس کے پاس تیاں ہوئیں تو اس سے لے لی جائیں گی۔ اور اگر شکیاں نہ ہوئیں تو ای پر مظلوم کے گناہ ڈال دیئے جائیں گے۔صاحب کشاف کہتے ہیں "شيا" مفعول إلى البية مفعول مطلق بعي بوسكما عليني قليلا من الجزا عيد كدارشاد گرای ب لا يظلمون شيا (مريم ٢٠٠) البض نے لا يجزى پر حااس وت اجزا عنه ے ہوگا۔ تواب شیا من الاجنوا کامفہوم کی ہوگا اور یہ جملہ کال مفوب ہوماً کی صفت ، اگر برسوال ہو کر موصوف کی طرف خمیر کہاں ہے؟ تو ہم کہیں کے وہ مقدر ب عبارت یوں ہے " لا تجزی فیه " کرولانے کامغبوم بیہوا کہ کوئی بھی تقس کی دوسرے کی طرف کی بھی شک میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اس میں کلی طور را ایسی تامیدی اور مایوی ہے جو برقم كى اميدكوبر عكاث ديدوالى ب-

### ارشاورباني و لا يقبل منها شفاعة:

شفاعت ایک آدی کا دوسرے کے لیے شکی مانگنا اور اس سے اس کی حاجت پوری
کروانے کی کوشش کرتا۔ یہ شفع (جفت) ہے ہے جو وقر (طاق) کی ضد ہے صاحب حاجت
تہا تھا۔ شفیع کی وجہ سے جوڑا بن گیا 'منھا کی شمیر دوسر نفس عاصی کی طرف راجع ہے اور
یہوں ہے جس نے فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور اگروہ کی شفیع کولائے گا تو وہ شفاعت قبول نہ ہوگی
ہوگی۔ یہ شمیر نفس کی طرف بھی لوٹ مکتی ہے۔ کہ اگر اس کی شفاعت کی گئ تو وہ مقبول نہ ہوگی
جسے کہ اس کی طرف ہے کوئی جز انہیں اٹھائے گا۔

#### وال يؤخذ منها عدل:

عدل (فدیر) یہ معادلة الشنبی (شی کیش) سے م کاجاتا ہما

پہلے جملہ مبارک سے مرادیہ ہے کہ بجرم پر نافذ جزا کوئی دوسر انہیں اٹھائے گا اور نصرت سے ہے کہ محم معاقب سے اسے بچانے کا ارادہ کیا جائے انشاء اللہ تعالی ایک اور فرق بھی آرہا ہے۔

### سوال ثاني:

یہاں اللہ تعالی نے قبول شفاعت کو فدیہ ہے ذکر کیا اور آگے اس سورۃ مبارکہ کی ایک سومیں آیات کے بعد قبول فدیہ کو ذکر شفاعت ہے پہلے ذکر کیا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے؟

#### جواب:

جس کا میلان حب مال کے ساتھ ہے علونفس کی طرف میلان سے شدید ہوگا وہ فدیہ دینے کے بچائے شفیع کو مقدم کرے گا ادر جس کا میلان اس کے برعکس ہوگا وہ فدیہ کو شفاعت سے پہلے لائے گا تو ترتیب بدلنے میں فائدہ یہ ہے کہ اس سے دونوں طرح کے لوگوں کی طرف اشارہ ہوگیا۔

### الفاظ مباركه كي تفسير:

ارشادگرای "لاتحزی نفس عن نفس شیا" ہے شخ قفال کہتے ہیں اہل لغت کے ہاں جزئی کامعنی قضی (ادا) کے ہیں رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فے حضرت ابو بردہ بن سیارضی الله عند سے فرمایا:

تجزیک و لا تجزی احداً بعدک. تمہارے لیے کافی ہے تمہارے بعدکی کے لیے کافی نہیں۔

اہل عرب ہے بھی بہی منفول ہے تہ جزیک ان تا ' پر زبراور غیرم م رہے بعنی تہارا و تا کر نہراور غیرم م رہے بعنی تہارا و تا کرنا قائم مقام قربانی کے ہوگیا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت کوئی نفس کی دوسر نفس کا کسی شک میں بھی قائم مقام نہیں بن سکے گا اور نہ بی اس کی جزاء کو اٹھانے والا ہوگا۔ بلکہ آ دی وہاں اپنے بھائی والدہ اور باپ سے بھاگے گا۔ اس نیابت کا معنی یہ ہے کہ گ

المنافعة الم

والدہ والداوررشة داروں سے بھائے گا۔ شخ قفال کہتے جی نفر سے مرادمعونت ہے بیسے کہ فرمان نبوی ہے! فرمان نبوی ہے!

انصوا خاک ظالما او سظلوما. این بھائی کی مدر کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم۔

اس سے اعاث مراد ہے جب بارش زمین کی مدد کرے اور وہاں نصل اہلہا ہے تو عرب کہتے ہیں اوض منصورة گویا بارش نے اس کی مدد کی۔ اللہ تعالی کا ارشاد گرای ہے!
من کان یطن ان لن ینصوہ الله فی جویہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے آئی کی مدونہ اللہ فی قرمائے گا ونیا اور آخرت میں تو اسے المدنیا والا خوة فلیمدد بسبب المی قرمائے گا ونیا اور آخرت میں تو اسے المسمآء ثم لیقطع فلینظر ہل یذھِبَن جیائے کہ اوپر کو ایک ری تائے پھر اپنے کیدة مایغیظ آپ کو پھائی دے لئے پھر دیکھے کہ اس کا کیدة مایغیظ اس بات کوجس کی اس کا اس بات کوجس کی

رالحجم ۱۵۰ سدواوں چھے کے اس بات تو میں میں المحج ۱۵۰ المحج ۱۵۰ سے جلس ہے۔ اسے جلس ہے۔ کامغہوم سے بھی بیان ہوا کہ اللہ اس طرح رزق نہیں دیتا جس طرح بارش علاقوں کورزق دیتی

ے۔انقام کو بھی نفرت اورانقار کہا جاتا ہے جیے کہ فرمان باری تعالی ہے۔ ونصوناہ من القوم الذين كذبوا اور ہم نے ان لوگوں پر اس كى مدو وى

بایاتنا (الانبیا ، 22) جفوں نے ہماری آیتی جھٹالا ہیں۔
لینی ہم نے ان سے انقام لیا ولاھے بسنصرون میں بیتمام مفاہیم ممکن ہیں
کیونکہ روز قیامت ان کی فریادری نہیں کی جائے گی۔ بیبھی اختال ہے کہ آئیس عذاب دیا
جائے گااورکوئی ایسانہیں جوان کی طرف سے اللہ سے انقام لئے الغرض نفرشدا کدکا وفعہ کرنا
ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے مطلع فرما دیا دہاں اس کے عذاب کوکوئی ٹال نہیں سکتا۔ ابھی یہاں دو
مسائل باتی ہیں۔

مسئلهاولي:

اس آیت مبارکہ میں انسان کومعاصی برسب سے برا خوف اور اے اس بات کا

المراق ال

اعدل بفلان احداً (من نے اس کی نظرتیں دیکھی) ارشاد باری ہے!

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الله ي كافر لوگ اپ رب ك برابر (الانعام: ١) مشهرات بين \_ الانعام: ١) الله كافر بيآيت مبارك بحى بـ

ان اللذين كفروا لوأن لهم مافى ب شك ده جوكافر بوع جو كهرزين الالاض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عداب يوم القيمة ما تقبّل منهم مك بوكه ال در كر قيامت ك عذاب اليم عداب اليم عذاب اليم نالمائده " ٣١) شاياجات كا اوران كه لي دكه كاعذاب (المائده " ٣١)

اور جو کافر ہوئے اور کافر بی مرے ان

میں سے کی سے زمین مجرسونا ہر گر تبول

ند کیا جائے گا' اگر چدائی فلاصی کو دے

ا کے لیے دروناک عذاب ہے اور ان کا

کوئی بارجیں۔

دور عقام پے!

ان النين كفروا وما تواوهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض فهباً ولوافت الى به اولئك لهم عذابُ اليمُ وما لهم من نصرين (ال عمران ' ۹۱) تير عقام پرقرمايا!

ن تعدل كل عدل لايوخذ منها. اور اگرائ عوش سارے بدلے دے تو (الانعام عصر) اس عندليے جائيں۔

ولاهم ينصرون:

دنیا میں مدد و تعاون دوسی اور قرابت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرما ویا کہ اس دن وہاں نہ کوئی دوسی ہوگی اور نہ شفاعت اور نہ رشتے۔ وہاں آ دمی اپنے بھائی' کفار کے لیے شفاعت نہیں ۔معتز لہنے اہل کہائر کے لیے شفاعت کا انکاران دلائل کی بتا پر

لیا ہے۔ پہلی ولیل:

یہ آیت مبارکہ تین وجوہ کی بناء پر شفاعت کی نفی کر رہی ہے۔

اول: ارشاد مبارک "لا تجزی نفس عن نفس شیا" ہا گرشفاعت سے کی کاعذاب ساقط ہوجائے تو ایک نفس دوسرے کے لیے بدلہ اور جزا کا سبب بن جائے گا۔

ٹانی:ولا یقبل منھا شفاعة ' لفظ شفاعت کر ہ تفی کے تحت ہے تو اس سے تمام اقبام شفاعت کی نفی ثابت ہور ہی ہے۔

ٹالث: ولا هم ينصرون اگر حضور سلى الله عليه وآله وسلم عاصوں ك شفع بيں تو وہ ان كے مدد گار شهر سے اور بياس كے خلاف ہے جوارباً بينيں كہا جاسكتا كه اگراس آيت بران دو دجه بر گفتگوكر دى جائے تو اعتراض ختم ہوجائے گا۔

اول: يہود سيعقيدہ رکھتے تھے كہ ہمارے آباء ہمارى شفاعت كرديں گےان كارد كرتے ہوئے بيرآيت نازل كى گئى۔تووہ اس سلسله ميں مايوس ہو گئے۔

تانی: آیت کا ظاہر تو ہرتم کی شفاعت کی نفی کردہا ہے لیکن جب ہمارا اس پر اٹھاق ہے کہ اہل اطاعت کے ثواب میں اضافہ کے لیے شفاعت اس سے خصوص اور خارج ہم اصاحب کمیرہ مسلمان کے حق میں بھی دلائل کی بنیاد پر شفاعت کو خصوص مانیں گے۔ لیکن دونوں کی تر دید ہوگئی ہے اول کی اس طرح کہ اعتبار عموماً لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوصی سبب کا دونوں کی تر دید ہوگئی ہے اول کی اس طرح کہ اعتبار عموماً لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوصی سبب کا دوسری کی یوں اس آیت سے اضافہ منافع کے لیے شفاعت کی فی مراد نہیں لی جاسمتی کیونکہ الله تعالیٰ نے اس دن سے خوف دلاتے ہوئے فرمایا' اس میں شفاعت نفع نہیں دے گئ اگر نفی شفاعت کو اضافہ منافع کی طرف دائے کریں تو تحذیر وخوف حاصل نہ ہوگا کیونکہ اضافہ نفع عدم حصول میں نہ کوئی خطرہ ہے اور نہ کوئی ضرد۔

اس کی تفصیل یوں مجھواگر اللہ تعالی فرماتا اس دن سے ڈروجس میں میں کسی کی

المنابعة المعلقة المنابعة المن

شوق دلایا جائے کہ توب کے ذریعے معصیت پر بخشش کروائی جائتی ہے جب انسان کے ذہن میں ہے ہوگا کہ موت کے بعد ازالہ نہیں ہوسکتا نہ وہاں شفاعت ہے نہ مدداور نہ فدیہ تو اسے یعین ہوجائے گا کہ اطاعت کے بغیر خلاصی نہیں۔ تو جب ہر گھڑی عبادت میں کوتا ہی پر بیہ خوف نہ ہوگا اور تو بہ ہے بھی 'کیونکہ اسے بقا کا کوئی یعین نہیں تو پھر ہر حال میں ڈرنے والا اور برائی سے پر ہیز کرنے والا بن جائے گا۔ آیت مبارکہ اگر چہ بنی امرائیل کے حوالے سے ہوگی مرمعنا اس کا خطاب تمام انسانوں کے لیے ہے کیونکہ اس میں اس دن کے اوصاف بیان ہوگا ہی کے یہ ہوئے۔

#### مسكدثانيه:

تمام امت کا اتفاق ہے کہ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام شفاعت ہے۔ان آیات مبارکہ کواس مغبوم رجمول کیا گیا ہے۔

عسى ان يسعنك وبك مقاما قريب ب كرتمبين تمبارا رب اليى جگه محمودا. (الاسواء ' 29) كراكرے جبال سب تمبارى حمركري - دوسرے مقام برقر مايا:

ولسوف يعطيك ربك فتوضى. اور ب شك قريب ب كه تمهارا رب (الضحى ۵) تمهين اتناعطاكر ع كاكرتم راضى بوجاؤ

اس میں اختلاف ہے کہ شفاعت کس کے لیے ہوگی۔ متحق ثواب اہل ایمان کے لیے یا متحق ثواب اہل ایمان کے لیے یا متحق عقاب اہل کبائر کے لیے؟ معزلہ کہتے ہیں متحق ثواب کے لیے ہوگی اور شفاعت کی وجہ سے ان کے ان منافع میں اضافہ ہوجائے گا جس کا وہ استحقاق رکھتے تھے۔ اہلسدت کہتے ہیں شفاعت کی وجہ سے مستحقین عقاب کا عذاب ساقط ہوگا یا تو میدان محشر میں شفاعت کی وجہ سے وہ دوزخ میں داخل ہی نہ ہونگے اور اگر داخل ہونگے تو شفاعت کے ذریعے انہیں وہاں سے نکال کر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔لیکن اس پر سب کا انفاق ہے کہ ذریعے انہیں وہاں سے نکال کر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔لیکن اس پر سب کا انفاق ہے کہ

خلة ولا شفاعة والكفرون هم فرونت بنكافرول كى ليه دوتى اور الظّلمون (البقره ' ۲۵۳) نشغاعت اوركافر خود بى ظالم يس-آيت كاظابرتمام شفاعات كى فى برشابد ب-

چوتی ولیل ارشادر بانی ہے

وما للظالمين من انصار . اورطالمول كاكونى درگارتيل -

(البقره ٥٠٤)

اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسق امتی کی شفاعت کریں تو پھر فساق منصور ہو گئے کیونکہ جب وہ شفاعت رسول کی وجہ سے عذاب سے تجات پاگے تو ان کی مدد میں رسول اللہ نے انتہافر مادی۔

یانچویں دلیل اللہ پاک کامبارک ارشاد!

ولا یشفعون الالمن ارتضی وهم اور شفاعت نمیں کرتے مگر اس کے لیے من خشیته مشفقون جے وہ پند قربائے اور وہ اس کے قوف

(الانبياء ٢٨٠) حدد م يال

یہاں طائکہ کے بارے میں اطلاع دی کر کسی کی شفاعت نہیں کریں گے محرجس کے ساتھ اللہ تعالی راضی ہواور فائن اللہ کے ہاں پیندیدہ نہیں۔ جب طائکہ اس کی شفاعت نہیں کریں گے تو حضرات انبیاء علیم السلام بھی نہیں کریں گے کیونکہ فرق کا کوئی قائل نہیں۔ چھٹی دلیل ارشاد ربانی ہے!

فما تنفعهم شفاعة الشافعين. تو أخيس سفارشيول كى سفارش كام ندو \_ (المدثو ۴۸) كى \_

اگر شفاعت کی تاثیر اسقاط عذاب ہے تو شفاعت مفید ہونی چاہئے تھی ٔ عالانکہ آیت اس کے خلاف ہے۔

مالوی ولیل امت کا اجماع ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف اس معاملہ میں رجوع کرنا جا ہے کہ وہ جمیں حضور کی شفاعت کے اہل لوگوں ہی سے بنا دے۔ اس لیے دعاوں

المنافعة الم

شفاعت کی بنا پرمستحق ٹواب کے منافع میں اضافہ نہیں کروں گا تو اس سے عاصی پر زجر نہ ہوتا ہاں! اگر یوں کہا جائے اس دن سے ڈروجس دن میں کسی کی شفاعت پرمستحق عقاب کے عذاب کو ساقط نہیں کروں گا تو اب معاصی پر زجر یقینا ہوگا تو ٹابت ہوگیا آیت مبارکہ میں اسقاط عقاب میں تا ٹیرشفاعت کی نئی ہے لیکن اضافہ منافع میں اس کی تا ٹیرکی نئی نہیں۔

دوسری دلیل: الله تعالی کاارشادگرای ب!

ما للظالمين من حميم ولا شفيع اور ظالمول كا تدكولًى دوست اور ندكولًى يطاع. والمؤمن ١٨١) مقارش جس كاكهامانا جائد .

اول: اس پرعقلاء متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فوق کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود مانتے ہیں وہ تمام معترف ہیں کہ وہ کسی کے تالیح نہیں اور جومنکر ہیں وہ قول نفی کے باوجود بھی اسے غیر کامطیع قرار دینے کومحال مانتے ہیں جب بیٹا بت ہوگیا تو تم نے آیت کوجس نفی پر مخول کیا ہے اس برتو بیدوال بی نہیں۔

ٹانی: جب اللہ تعالی نے شفیع مطاع کی نفی کی ہے اور شفیع مشفوع الیہ سے ادنی ہوتا ہے کیونکہ جو اس سے فوق ہوگا وہ آ مر و حاکم ہوگا۔ اے شفیع کہا نہیں جاسکتا تو لفظ شفیع بتار ہا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ادنی ہوگالہذا ''کواس کے فوق پرمحمول نہیں کیا جاسکتا' لہذا یہاں شفیع سے مراد یہی ہوگا کہ وہ مقبول نہیں۔

تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے!

من قبل ان ياتى يوم لابيع فيه و لا وودن آئے سي بہلے جس ميں تاتو خريد و

یہ آیات واضح کر رہیں ہیں تمام فجار دوزخ میں داخل اور وہ اس سے عائب جین ہو نگے تو ثابت ہواوہ اس سے نکل نہیں سکتے' تو جب معالمہ یوں ہے تو شفاعت کا کوئی فائدہ نہ ہوا' نہ عذاب کی معانی میں اور نہ دخول کے بعد آگ سے اخراج میں۔

نویں دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

یدبر الامر مامن شفیع الامن بعد کام کی تدبیر فرماتا ب کوئی سفارش اذنه. (یونس ۴) نیس کراکی اجازت کے بعد۔

يهال ان ع شفاعت كي في ب جاون نهيل جيسے كدووسرے مقام پر فر الما!

من ذالذي يشقع عنده الإباذته. ووكون ع جواسك يهال سفارش كري-

(البقره ۲۵۵۱) بغراس كي كم ك-

أيك اورمقام يرفر مايا!

لا يت كلمون الامن أذن له الرحمن كوئى تد بول عكم كا عمر جے رض نے وقال صوابا. (النبا ۴۸) اون ديا اور اس نے تمک بات كى۔

تو الله تعالی نے الل کہار کے حق میں کسی کو شفاعت کا اذن عطانہیں فرمایا اگر سے
اذن ہوتا تو یا عقل کی بنا پر مشہور و معروف ہوتا یا تقل کی بنا پر عقل تو اس میں وظل نہیں دے
علی ۔ رہ گئ نقل یا تو اس کا ثبوت تو اتر ہے ہوگا یا احاد ہے احاد بھی یہاں کا م نہیں آ سکتیں
کیونکہ وہ ظن کی مفید ہوتی ہے عالا نکہ مسئلہ بھینی ہے اور مسائل یقیدیہ میں دلائل فلایہ کے ساتھ
استدلال جائز نہیں ۔ اگر کھو تو اتر ہے تو بیہ باطل ہے کیونکہ اگر ایسی صورت ہوتی تو جمہور
مسلمان اسے جانے اور اگر ابیا ہوتا تو یہ لوگ شفاعت کا افکار کیوں کرتے تو جب اکثر انکار
شفاعت پر بیں تو واضح ہوگیا اس کا افرائیں ۔

وسویں دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرای ہے!

الدين يحملون العرش ومن حولة و جوعرش اللهات بين اورجواس كرو يستحون بحمد ربهم ويؤمنون به بين الني رب كى تعريف كم ساته الكي المالية المالي

اول: اگرام"اللهم اجعلنا من التوابين " ش شرط مائة بي او بم يركبال الازم آتاب كـ"اجعلنا من اهل الشفاعة " يم بحى شرط مانين -

ثانی: امت دونوں رغبتوں میں اللہ تعالیٰ ہے ہی مائلی ہے کہ وہ آئیں اپنی پہند بیرگی عطافر مائے مشال "اجسلسنا من التوابین" میں بیمائلی ہے کہ وہ آئیں گناہوں پر توسکی تو بیل قبلی دوردوسرے اجسلسنا من اهل شفاعة " میں بیمائلی ہے کہ وہ آئیں ہے کہ وہ آئیں مضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فال شفاعت میں بنادے۔ اب آگر الجیت شفاعت و زیاہ کہائر پر اصرار کے ساتھ خروج کے بغیر حاصل نہیں ہوگئی تو پھر الجیت شفاعت کا سوال یہ موال بن جائے گا کہ وہ آئیں گبائر پر مصر دنیا ہے موت عطافر مائے اور یہ بالا نفاق جائر نہیں اللہ اللہ جائے ہوگا کہ وہ آئیں گبائر پر مصر دنیا ہے موت عطافر مائے اور یہ بالا نفاق جائر نہیں اللہ اللہ ہم نے جو کہا المیت شفاعت کا سوال کرنا بہتر اور حسن ہوگا اب دونوں میں فرق واضح ہوگیا۔

آ تفوير دليل ارشاد بارى تعالى ب!

اور بے شک بدکار ضرور دوز خ میں ہیں۔ افساف کے دن اس میں جا کیں گے اور اس نے کہیں جیب نہ سکیں گے۔ وان الفجار لفي جحيم ٥ يصلونها يوم الدّين ٥ وما هم عنها بغآنبين ٥ (الانقطار ٣٠١ ٢٠١)

20 کی گھی۔ سیرت وسیلوا نیریش کی گھی۔ اور پاکیز گ اور کے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی معفرت مانگتے ہیں۔ اے رب ہمارے! تیری رحمت وعلم میں ہر چیز کی سیال ہے۔ تو انہیں بخش دے جھوں کے سیال ہے۔ تو انہیں بخش دے جھوں نے تو یہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انھیں دوز ن کے عذاب سے بچالے۔

اگر شفاعت فاس کو حاصل ہو مکتی تو پھر اے توبدادر انتاع سمبل کے ساتھ مقید کرنے کا کیا فائدہ؟

MESS (THE PROPERTY OF )

ويستغفرون للكاين أمنوا ربتنا

وسعت كل شيء رحمة وعلما

فاغفز للذين تابوا واتبغوا سيلك

وقهم عذاب الجحيم

(المؤمن: ك)

میار ہوئی دلیل الی احادیث جواس پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل کہار کوشفاعت حاصل نیس ہوگی چار ہیں۔

حدیث نانی: حضرت عبدالرحمٰن بن ساباط حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند الله عشرت می دوایت کرتے ہیں حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن بجر و رضی الله عند ت فر مایا: اے کعب! بین جمہوں امارت سفھاء ہے الله کی پناہ بیس ویتا ہوں 'عنقریب ایسے حکمران آ سیس کے جوان کے پاس جائے گا اور ان کے ظلم پر معاون ہوگا' ان کے جھوٹ کی تقد این کر ہے گا' وہ میر انہیں اور جس ان کا تہیں اور وہ میر بے پاس حوض پر نہیں آئے گا اور جوان کے پاس تین اور جس ان کا تہیں اور وہ میر اے اور جس ان کا ہوں اور وہ میر اے اور جس ان کا ہوں اور وہ میر بیاس حوض پر آئے گا۔ اے کعب بن تجر ہ! نماز سرایا قربت' روزہ فرحال اور صدقہ کیناہ کو نکال ویتا ہے جیسے آگ کو پانی شونڈا کردیتا ہے۔ اے کعب بن تجر ہ!

اس مدیث سے استدلال تین طریقوں پر ہے۔

ا۔ جبوہ ٹی کے ٹیس اور ٹی ان کا ٹیس تو شفاعت کیے قرما ٹیں گے؟ ۲۔ ''وہ میرے حوش پر ٹیس آ ٹیس گے'' نفی شفاعت ہے کیونکہ جب وہ رسول تک ٹیس پیٹن پائیس گے' بہی وجہ ہے کہ وہ حوض پر وار ڈئیس ہو سکیس گے تو اس سے واضح ہوگیا کہ رسول بطریق اولی آئیس عزاب سے چھٹکارائیس دلائیس گے۔

س۔ "حرام سے پلنے والاجم جنت على داخل نہيں ہوسكا" صراحت ہے الل كبيرہ كے حق عن شفاعت كاكوئى فائدہ نہيں۔

صدیث ثالث: حضرت الوجریرہ رضی البتدعنہ ہے میں تہمیں قیامت کے روز ایسا نہ پاؤں کہ گردن پر بکری ہو جوفریا دکررہی ہواور وہ کہ رہا ہو یا رسول اللہ! میری مددفر ماؤڈ تو میں کہوں گامیں یہاں اللہ سے چیٹروانے کا کی شی میں مالک نہیں ہمیں نے تہمیں اسلام کا پیغام پنچا دیا تھا' یہ ہمارے مقصود ومطلوب پرصراحت ہے جب آپ اللہ کی طرف سے کی شی کے مالک نہیں تو شفاعت آپ کا حصہ کیسے ہوگی؟

مدیث رالع: حضرت الو بریره رضی الله عند سے بے حضور علیدالسلوة والسلام نے فرمایا: تمن آ دمیوں کے خلاف عن روز قیامت کیس الروں گا ایک جس نے جھے ضامن بنایا پھر

اورجس نے جراکیا نہ مانا تو بے شک فإتك غفور رحيم

(ابواهيم ٣١) تو بختے والاممريان ٢-

"ومن عصانى فانك غفور رحيم" عمراد كافرتيس ليا جاسكا كوتكدوه بالاتفاق محل مغفرت تبين نداس عصاحب صغيره اور ندصاحب كبيره بعداز توبهمرادليا جاسك بے کونکدان کی مغفرت مخالف کے ہاں بھی عقلا لازم ہے تو انہیں شفاعت کی ضرورت بی نہیں ۔ تو اب صرف وہ صاحب كبيرہ بى رہ جاتا ہے جس نے تو بنيس كى۔ ہم نے ان آيات مبارکہ سے جواسدلال کیا ہاس کی تائیداس مدیث سے بھی ہور ای ہے جے امام سیل نے شعب الا يمان من نقل كياز رسول الشصلي الله عليدوآ لدوسكم في مصرت ابراجيم عليه السلام ك بارے میں ارشاد باری تعالیٰ علاوت کیا۔

اورجس نے میرا کہانہ مانا تو بے شک تو ومن عصاني فالك غفور رحيم. بخشخ والامهريان ہے۔

اس طرح حضرت عليي عليه السلام كا قول تلاوت قرمايا اگر تو ان کو عذاب کرے تو وہ تیرے ان تعذبهم فانهم عبادك.

يمر باتعالها كردتي موع عرض كيا-

اللهم امتى امتى الماللة امرى امت مرى امت -

الله تعالى نے جریل امن ے فرمایا: میرے قد کے پاس جاؤ تیرا رب بہتر جانا ان سرونے كاسب بوچھوا جريل امن نے آكر بو چھااور جردى تو آپ نے امت كے حوالے ے عرض کیا تو اللہ تعالی نے قرمایا: جریل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاکر

ش آ ب کوآ ب کی امت کے حوالے سے انساستوضيك فسيامتك راضي كرون كا اورآب كوتكليف عن نه ولانستوك

على الماليك ال 22 COM CONTRACTOR

> وغددیا اورسراجس فے انسان کونے کروہ رقم استعمال کی تیسراجس نے کسی کومزدور بنایا کام پورالیا مرمزدوری پوری نددی اس سے استدلال یوں ہے جب حضور علیہ السلام ان کے صبیم میں تو ان کے لیے آپ کا شفتی بنا محال ہوگا' اس سئلہ میں معتز لد کے بھی ولائل ہیں۔ شفاعت براہل سنت کے دلائل:

> > الل سنت نے شفاعت پر بیددلائل دیتے ہیں۔

دلیل اول: الله تعالی نے حضرت عیسیٰ علیه السلام سے حکایت کرتے ہوئے

اگر تو انھیں عذاب کرے تو وہ تیرے ان تعلبهم فانهم عبادك وإن یندے ہیں۔ اور اگر تو انھیں بخش دے تو تخفرلهم فإنك انت العزيز بے شک تو بی ہے عالب حکمت والا۔ الحكيم (المائدة ١١٨)

اس سے استدلال اس طرح ہے حضرت میٹی علیہ السلام کی بیشفاعت حق کفار میں ہے یا حق فر مانبردارمسلمان یا صاحب صغیرہ مسلمان یاصاحب کیرہ مسلمان کی توب کے بعد یا اس كى قبل از توب كي ب يتم اول باطل ب كونك بدارشاد كراى "ان تعفو لهم" كفار ك لائق بن تينيل يستم كانى والش اور رائع بهى باطل بي كونكم مطيع مسلمان صاحب صغيره اور صاحب كبير ومسلمان يرتوب كي بعد والف ك بال بهى عقلاً عذاب جائز نبيل جب معامله يول ى بوارشادميارك"ان تعذيهم فانهم عبادك" ان كمناسبنين جب يتمام باطل ممبرے تواب يكي صورت باقى ب كريد شفاعت اس صاحب كيره سلمان كے ليے ب جس نے تو بہیں کی جب الی شفاعت کاعقیدہ حصرت عینی علیہ السلام کے بارے میں عاب بي ومنورسرور عالم صلى الله عليه وسلم ك بارے مل بھى يكى عقيده درست موكا كيونكه فرق كاكوكى قائل بى تبيل-

وليل ان الله تعالى في حضرت ابراتيم عليه السلام عد حكايت فرماكي -فسمن تبعنی فاقهٔ منی و من عصانی توجس نے میرا ساتھ دیا و ہ تو میرا ہے۔



چوتھی دلیل الله تعالی نے ملائکه کی صفت بیان فر مائی۔

ولا يشفعون الالمن ارتضى. اور شفاعت نيس كرتے مراس كے ليے

(الانبياء ٢٨٤) جيوه بندفر مائ -

وجہ استدلال ہوں ہے صاحب بہرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہندیدہ ہے اور جواللہ کے ہاں پہندیدہ ہوگا وہ اہل شفاعت میں ہے ہے۔ پہلے دعویٰ کی دلیل سے ہے کہ فائل یا عتبار سے ایمان اور توحید کے اللہ کے ہاں لیندیدہ ہے اور جوشش اس وصف کے اعتبار سے وہاں پہندیدہ ہے وہ ضرور وہاں مرتضیٰ ہوگا کیونکہ مرتضٰی عنداللہ ''مرتضٰی عنداللہ بحسب ایمانہ' کے منہوم کا جزئے جب مرکب بچا ہے تو مفروبھی بچا ہوگا، تو واضح ہوگیا صاحب بمیرہ اللہ کے ہاں مرتضٰی ہے جب سے قابت ہوگیا تو اس کا اہل شفاعت میں ہونا لازم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان و لا یشفعون الا لمن ارتضی تو یہاں شفاعت کی تقی ہے گرمرتضٰی کے لیے تفی نہیں اور نئی سے استثناء اثبات ہوتا ہے لہذ امرتضٰی لازی طور پر اہل شفاعت میں شامل ہوگا۔ جب اور شفاعت انبیاء اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اسلام کولاز ما شامل ہوگا کیونکہ ان میں وافل ہے تو شفاعت انبیاء اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس مرتف کا کوئی قائل تبیں۔

سوال: اگرکوئی کے کراس استدلال پر دوطرح اعتراض ہے۔

وجداول: فاسق مرتضیٰ تبین البذاوه شفاعت ملائکہ ش لاز ما داخل تبین ہوگا اور جب وہ ان کی شفاعت کا اہل تبین ہوگا اور جب وہ ان کی شفاعت میں بھی داخل نہ ہوگا۔ فاسق الشد علیہ وسلم کی شفاعت میں بھی داخل نہ ہوگا۔ فاسق ایخ تسق و فجور کی وجہ سے مرتضیٰ تبین اور جو باعتبار فسق کے مرتضیٰ تبین وہ تمہارے والی دلیل کے مطابق بھی مرتضیٰ تبین ہوسکتا اور جب وہ مرتضیٰ تبین تو وہ شفاعت ملائکہ کا اہل بھی نہ ہوگا کیونکہ ارشاد مبارک و لا یہ شف عون الا لسمن ارتضی ، تمام سے شفاعت کی نفی کررہا ہے۔ البتہ مرتضیٰ کے حق میں ثابت ہے تو جب صاحب بمیرہ مرتضیٰ تبین تو وہ لاز ما نفی شفاعت کے تحت ہی داخل ہوگا۔

وجد فانى: آيت مباركه عند بياستدلال تب تام موكاجب ارشاد بارى و لا يشف عون الا لسمس ارتسنسى كامعنى بيه وكه لما تكرشفاعت نبيس كريس مح مراس كى جن الله تعالى بند المنظمة المنظم

تیری دلیل مورة مرمم میں ارشادربانی ہے۔

یوم نحشو المنتقین الی الرحمن جمیری ون ہم پر بیز گاروں کور ممن کی طرف وفداً ٥ ونسوق المسجومین الی فی المسجومین الی فی جائیں کے مہمان ینا کر اور جُرموں کو جھتم وردًا٥ لایملکون الشفاعة إلا جہم کی طرف ہاکس کے بیائے لوگ من اتبخذ عندالرحمن عهداً شفاعت کے مالک تبین مگر وہی جنول من اتبخذ عندالرحمن عهداً فی الک تبین مگر وہی جنول من اتبخد عندالرحمن عهداً فی الک تبین مگر وہی جنول من الرکھا ہے۔

فاہر آیت بتا رہا ہے کہ اس سے مقصود سے بین کہ بحرم دوسروں کے لیے شفاعت کے مالک نہیں یا بید کہ ان بجرم ورس کے لیے دوسر سے شفاعت کے مالک نہیں یا بید کہ ان بجرموں کے لیے دوسر سے شفاعت کے مالک نہیں کی کوئلہ صدر کی اضافت بینے فاعل کی طرف جائز اور سیجے ہوتی ہے ای طرح مفول کی طرف بیمی جائز ہوتی ہے۔ البت ایم بید کھیے ہیں گرآ یت مبارکہ کا دوسر سے معنی لینا اولی ہے کیونکہ پہلامعنی لینا تو واضح بیز کی وضاحت ہی قرار پائے گا اس لیے کہ برگوئی جانا ہے بحرم جنہیں دوز ن کی طرف واضح بیز کی وضاحت ہی قرار پائے گا اس لیے کہ برگوئی جانا ہے بحرم جنہیں دوز ن کی طرف بانکا جارہا ہے وہ دوسروں کی شفاعت اہل بانکا جارہا ہے وہ دوسروں کی شفاعت اہل کے بین آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ شفاعت اہل کہاڑ کے لیے ہے کونکہ اس سے متصل فر مایا!

الا من اتنحذ عند الرحمن عهداً. محمروبي جنبول نے رحمٰن کے پاس قرار

(مويم: ۸۷) رکھا۔

صورت حال ہے ہے کہ مجرموں کا بیاستحقاق نہیں کہ کوئی غیر ان کی شفاعت کرے
البتہ اس صورت میں جب اللہ کی طرف ہے آئیں عبد ملا ہواور جے بھی اللہ کی طرف ہے عبد
ملا ہے وہ اس میں ضرور داخل ہوگا ماحب کیرہ کو اللہ ہے عبد ملا ہے اور وہ تو حید و اسلام
ہے۔لہذا وہ اس کے تحت داخل ہو نگے زیادہ ہے زیادہ آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہود کو
عبد ملا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں لہذا وہ بھی اس کے تحت میں داخل
ہوں؟ ہم جواباً کہیں گے کہ یہود (کافر) کے لیے عدم شفاعت پر اجماع ہے جس کے پیش نظر
ہوں؟ ہم جواباً کہیں گے کہ یہود (کافر) کے لیے عدم شفاعت پر اجماع ہے جس کے پیش نظر
ائیس ہم یہاں شامل نہیں کر سکتے۔ ہاں!ان کے علاوہ کو ہم شامل رکھیں گے۔

المنظمة المنظ

یہاں کفار کومخصوص کیا گیا ہے تو ضروری ہے۔مسلمان کا حال مسئلہ خطاب کی بنا پر اسکے مخالف ہوگا۔

چیشی دلیل الله تعالی نے حضورصلی الله عليه وسلم سے فرمایا

واستغفر لذنبك وللمومنين اور اے محبوب! التي خاصول اور عام والمؤمنات. مسلمان مردوں اور عورتوں كالماوں كى

(محمد ' 19) معافی مأگور

بیارشاد مبارک واضح کررہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوتمام
الل مرداور خواتین کے لیے استغفار کا تھم دیا ہے اور ہم نے پیچے اللہ بین یہ فومنون بعالغیب
کے تحت واضح کیا تھا کہ صاحب بمیرہ موس ہے۔ جب وہ موس ہے تو اس کے لیے آپ کی
استغفار بھی فاہت ہوگ۔ جب معالمہ یوں ہے تو اللہ تعالی اے مغفرت بھی عطا فرمائے گا
ورندالا زم آئے گا کہ اللہ تعالی آپ کی دعار دفر مانے کے لیے آپ کو دعا کا تھم دے رہا ہے جو
محض تحقیر اور ایڈاء ہے اور سے چیز نہ اللہ تعالی کے شایان شان ہے اور نہ بی حضور صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے تو واضح ہوگیا جب اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاصوں اور گناہ
گاروں کے لئے دعا کا تھم دیا ہے تو وہ دعا قبول بھی فرمائے گا اور سے بات تھی پوری ہوگی جب
اللہ تعالی آئیس معاف فرمادے اور شفاعت سے بھی مراد ہے۔

ساتویں دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرای ہے

و اذا حُنِيْتُمْ بِعَجِيةَ فَحِيُّوا بِاحِسَن اور جب تهين كوئى كى لفظ سے سلام منها أو ردّوها إنّ الله كان على كل كرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب شيء حسيباً ٥

(النساء ۱۲) يرحماب ك والا -

الله تعالى نے تمام لوگوں كو علم ديا ہے جب انہيں كوئى تحيد كيم تو اس كے بدلد ميں الله تعالى الله تع

المناسطة ا

فر مالے اور اگر اس کامفہوم ہیں ہو کہ وہ نہیں شفاعت کریں گے گر اللہ تعالیٰ جس کی شفاعت کو پند فر مالے تو اب آیت کی ولالت نہ ہوگی البتہ اس صورت میں ہوگی جب بی فابت ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کبیرہ کی شفاعت پیند فر ماتا ہے۔

يملے كاجواب:

علم منطق میں قابت ہے کہ محمل جملے آپس میں متاقض نہیں ہوتے مثلا زید عالم اور زید لیسس بعالم آپس میں متاقض نہیں اکو ند مکن ہے زید فقہ کا عالم ہو گرعقا کہ کا عالم نہ ہوجب یہ قابت ہے تو یدو جملے صاحب الکبیرہ مرتضیٰ اور صاحب الکبیرہ لیسس بعد تضیٰ کا آپس میں کوئی تاقض نہیں اس لیے کہ مکن ہوہ وہ دین کے اعتبارے مرتضیٰ اور باعتبار فتی مرتضیٰ کا آپس میں کوئی تاقض نہیں اس لیے کہ مکن ہوہ وہ وہ کی اعتبار سے مرتضیٰ ہوتا ہے تو مساحب کیرہ کا مرتضیٰ ہوتا ہے تو صاحب کیرہ کا مرتضیٰ ہوتا باعتبار ایمان فابت ہوگا جب مشتیٰ محض اس کا مرتضیٰ ہوتا ہے تو صاحب کیرہ کا مرتضیٰ ہوتا باعتبار ایمان فابت ہوگا۔ جب اس کے بارے میں بیرقابت ہوگیا تو وہ اہل شفاعت میں سے ہوگا۔

ووسرے كاجواب:

جواب اس کا بیہ ہے کہ آیت کو اس معنی کہ وہ نہیں شفاعت کرتے مگر جے اللہ پہند فرمائے "پرمجھول کرنا اولی ہے۔ اس سے کہ اس کا بیمعنی کیا جائے" وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اللہ جس کی شفاعت بیند فرمائے کیونکہ پہلامعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف راغب ومتوجہ اور معاصی سے احتر از پر ابھارتا ہے دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ فائدہ آیت سے حاصل نہیں ہوتا اور اس میں کوئی شرنہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایسی تغییر کرنا اولی ہوتا ہے جس میں زیادہ فائدہ ہو۔

یا نچوی دلیل اللہ تعالیٰ کا کفار کے بارے میں قرمان ہے فعاتنفعہم شفاعة الشافعین تو آھیں سفارشیوں کی سفارش کام ندوے (المدار ۴۸) گی۔ على المالية الم

ذر لیے اللہ تعالی ہے آپ کے فضل وشرف پر اضافہ ما تگتے ہیں۔ جب بیصورت باطل ہے تو دوسری ہی ہوگی اور وہی جارا مطلوب ومقصود ہے۔

#### سوال وجواب:

اگر کوئی ہے کیج کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شفاعت کرنے کا اطلاق دو وجہ سے ہم پرنہیں ہوسکتا۔

وجداول: شفیع کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشفوع له (جس کے لیے شفاعت ہے) ہے رتبہ میں اعلیٰ ہو ہم اگر چد آپ علیہ العطوۃ السلام کے لیے خیر طلب کرتے ہیں مگر چونکہ مارا رتبہ آپ سے ادنیٰ ہے لہذا ہم پر شافع کا اطلاق درست نہیں۔

وجہ ٹائی: شخ ابوالحسین کہتے ہیں غیر کے لیے منافع کا سوال اس وقت شفاعت بنتا ہے جب منافع اس سوال کی تعلل منافع اس سوال کی تعلل منافع ہے منافع بھی شہوتے یا اس سوال کی تعلل منافع ہے خواہ ان کا سوال ہو یا شہو اور سائل کی غرض ش کوئی تا شیر و فائدہ ہواور اگر وہ فعل منافع ہے خواہ ان کا سوال ہو یا شہو اور سائل کی غرض فظامستول کا تقر ب ہواگر چہ مستول لہ (جس کے لیے سوال ہے) اس سوال سے منعقدت زائد کا سخول کا تقر ب ہواگر چہ مستول لہ (جس کے لیے سوال ہے) اس سوال ہے منعقد ترائد کا شخول کا تقر ب ہواگر چہ اس کے لیے شفاعت نہ ہوگئ مثلاً با دشاہ نے بیٹے کو والایت و سینے کا عزاہ وہ عزم کرلیا اور بعض دوستوں نے اسے اس پر ابھارا بھی ہولیکن اس نے بیٹل کرنا ہی تھا خواہ وہ اس کے بال فقط تقر ب ہے تا کہ آئیس اس کے بال مقام و حر تبدال جائے اب بیٹیس کہا جا سکتا کہ انھوں نے این سلطان کی سفارش کی ہوئی بہاں مقام و حر تبدال جائے اب بیٹیس کہا جا سکتا کہ انھوں نے این سلطان کی سفارش کی ہے بہی بہارا حال ہے جب ہم اللہ تعالی سے حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کرتے ہیں تاہد اہارا شافع ہونا ہرگر درست تبیں۔

## يهل وجه كاجواب:

ہم یر تلیم ہی تہیں کرتے کہ شفاعت میں رتبہ معتبر ہے۔ دلیل سے ہے کہ شفح کی وجہ تسمید سے کہ شفع (جفت) سے ہے اور اس مغہوم میں رتبہ کا اعتبار نہیں تو ان کا قول رتبہ والا

ر را مار المار ا

بدايها الذين امنوا صنوا عليه وسلوا المايان والواان پر درود اور قوب ماامَ تسليما (الاحزاب ۵۲) مجيور

صلاۃ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے اور اس کے تھے۔ ہونے پر کوئی شک تہیں بیب ہم اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب کرتے ہیں تو فرمان باری تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب کرتے ہیں تو فرمان باری تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ اور دوھا" کا تقاضا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ السلام بھی تمام مسلمالوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں اور یہی شفاعت کا مقہوم ہے۔ پھر ہم سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی دعا رد تبیں ہوتی تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ تی تیں قبول فرمائے اور یہی ہمارا مطلوب ہے۔ آپ کی شفاعت کو تمام مسلمانوں کے حق شی قبول فرمائے اور یہی ہمارا مطلوب ہے۔ آپ کی شفاعت کو تمام مسلمانوں کے حق شی قبول فرمائے اور یہی ہمارا مطلوب ہے۔

ولواتهم افظلموا انفسهم جآء وک اور آگر جب ده اپنی جانوں پظم کریں تو فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ال ادر مجرالله سے معافی چایں اور رسول ان لوجھوا الله تو ابد و درسول ان کی شقاعت فرائے تو ضرور اللہ کو بہت (النساء ۴۳۰)

توبر قبول كرنے والا ممريان يا كيں۔

یہاں آیت مبارکہ میں تو بہ کا ذکر نہیں طلائکہ بیآ یت بتا رہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلد من ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں اور ظالموں کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ آئیس معاف فرما ویتا ہے۔ یہ بات واضح کر رہی ہے کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاحت اہل کبائر کے حق میں مقبول ہوگ کیونکہ ان دونوں میں فرق کا کوئی قائل میں مقبول ہوگ کیونکہ ان دونوں میں فرق کا کوئی قائل مجیسے۔

تویں دلیل ہم سب کا اتفاق ہے کرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لاز ما مقام شخاصت قابت ہے اب اس کا فاکدہ یا تو بصورت اضافہ متافع ہوگا یا بصورت ازالہ انقصان اول صورت باطل ہے ورنہ لازم آئے گا ہم بھی حضور کی شفاعت کرنے والے بن جا کیں۔ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں 'اللہ مصل علی محمد وعلی آل محمد " تو اس کے

کے بعد اس کے بعض اقسام کا ذکر آئے تو وہ اس عام کو تخصیص کے ساتھ خاص ٹیس بنا تا۔ گیار ہویں دلیل: اہل کہار کے لیے شفاعت پرا حادیث شاہد ہیں ہم یہاں تین کا ذکر کررے ہیں۔

حديث اول: آپ صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا:

شفاعتی لاهل الکباثر من امتی. میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر

معزلان يرتمن طرح اعراض كرتے ہيں۔

پہلااعتراض: یہ جبر واحد ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے متعدد آیات نفی شفاعت پر بیان کیں ہیں اور جب غیر واحد قرآن کے خلاف ہوتو اس کارد ضروری ہے۔ ور سااعتراض: یہ واضح کر رہی ہے کہ شفاعت صرف اٹل کبائر کے لیے بی ہے اور یہ درست نہیں اس لیے کہ شفاعت آپ کا منصب عظیم ہے۔ اے فقط اٹل کبائر کے لیے مخصوص کرنا اور سختی تواب کو حروم کرنا جائز نہیں کی وکلہ اے کم از کم برابر بی تصو کرلیا جائے۔ تیسرااعتراض: یہ مسئلہ مسائل فرعیہ میں ہے تبین البذ ااس میں ظن اور خبر واحد براکتفاء جائز نہیں اور خبر واحد غیر اکتفاء جائز نہیں اور خبر واحد خواب کی مفید ہوتی ہے۔ لہذا یہاں اس روایت سے استدلال درست نہیں اور اگر ہم اس کی صحت تسلیم بھی کرلیں تو اس میں پھر بھی گئی احتمالات ہیں۔

احمال اول: • لفظ كبير وافت اور عرف شرع مي معصيت كے ساتھ مختص نہيں بلكه يہ طاعت كو يجن شال ہے جيا الله تعالى نے نماز كے بارے ميں فرمايا و انها لىكبير و 18 على المنسان عبن جب بات يول ہے تو آ ب كے ارشاد الل الكبائر سے ضرورى نہيں كه مراد الل المناس كبير و بول ، . معاصى كبير و بول ، بلك مكن ہے اہل طاعات كبير و مراد بول ..

اگریسوال ہوگہ ہم مانے ہیں لفظ کیرہ طاعات ومعاصی دونوں کو شائل ہے لیکن اھل الکبائو بھے اوراس پر الف لام ہے جوعموم پر دال ہے لہذ اید حدیث لازماً تمام اہل کبائر کے لیے بوعوت شفاعت پر دال ہوگئ خواہ و دائل طاعات کیرہ ہوں یا اہل معاصی کبیرہ۔ ہم جواباً کہیں کے لفظ الکبائر اگر چعوم کے لیے ہے گر لفظ "اہل مفرد ہے جوعموم

المنابع المناب

باطل ہوجائے گا اور اس وجہ سے سوال تانی بھی ساقط ہوجاتا ہے کین ہم دوسر سے سوال کے جواب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اگر چہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرام وعظمت عطافر ماتا ہے۔خواہ امت اس کا سوال کرے یا نہ کرے گئی ہمیں اس بات کا یقین نہیں کہ سوال امت کی بنا پر آپ کے اکرام میں یوں اضافہ جائز نہیں کہ اگر امت کا سوال نہ ہوتا تو وہ اضافہ حاکز ہی دہوتا تو جب بیاحتال جائز ہے تو اب ہمارے رسول کے لیے شافع ہونے کا اعتقاد بھی جائز ہی رہے گا اور جب یہ چیز (امت کا شافع ہونا) بالا تفاق باطل ہوگا۔

وسویں ولیل الله تعالی نے ملائکہ کی اول عفت بیان فر مائی ہے۔

الذين يحملون العرش ومن حوله يستحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين امنوا ربّنا وسعت كلّ شيء رحمة وعلماً فاغفر للّذين تابوا واتبعُوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم

(غافر ک)

ادر وہ جوعرش اٹھاتے ہیں اور جواس کے ساتھ کرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی ہولتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مائکتے ہیں اے رب ہمارے! تیرے رحت وعلم ہیں ہر چیز کی سائی ہے تو آٹھیں بخش دے جفول نے تو بدکی اور تیری داہ پر چلے اور آئییں دوز خ کے عذاب سے سالم

صاحب كبيره الل ايمان مي سے بالبذ ابيان اوگوں ميں شامل رہے گاجن كے ليے طائك مخفرت طلب كرتے ہيں زيادہ سے زيادہ بيكها جاسكنا ہے كداس كے بعد ہے۔ في الفين تابوا و اتبعوا سبليك تو الحيس بخش دے جنہوں نے توب كى اور وقعم عذاب الجحيم تيرى راہ پر چلے اور انبيں دوزخ كے (غافر 'ك) عذاب سے بچاہے۔ فيكن بي عام كو خاص نبيس كرسكنا اس ليے كداصول فقد ميں ثابت ہے جب لفظ عام فيكن بي عام كو خاص نبيس كرسكنا اس ليے كداصول فقد ميں ثابت ہے جب لفظ عام

آپ نے دائوں کے ساتھ او ر کر کھایا ' پھر فرمایا: میں روز قیامت سریراہ ہوں گاتم جانے ہو كييع؟ عرض كيايا رسول الله! تهيل فرمايا: الله تعالى تمام اولين وآخرين كوايك مقام يرجم فرمائے گاحی کدوہ دائی کی آواز کوسیں کے اور آ محصیں انبیں دیکھیں گی سورج قریب موگا لوك غم واضطراب بل بي بس موسك أيك دوس سے تند كے تم اس حالت كو و كي بيل رے کیا تم ان کے پاس کیول تبیں جاتے جورب تعالیٰ کی بارگاہ می شفاعت کریں ، پرمشورہ ہوگا کہ تہارے والدسیدنا آ دم ہیں۔ اس ان کے پاس آ کرعرض کریں گے اے آ دم! آپ ابوالبشر بین الله تعالی نے ممبیل این وست اقدی سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھوگی۔ الكركوجده كاعكم ديا \_ا ين ربكى باركاه من مارى شفاعت كروقم مارا حال ديمور بهو ہم كى حال ملى إلى؟ حضرت آوم كيلى كے ميرارب آج اسقدر غضب ميں ہے نداس سے پہلے بھی انتا غضبتا ک موااور نہ بعد میں موگا اس نے بھے ورخت سے مع فر مایا جھ سے لغزش المُكُنُ بجما إِنِّي قُرْب كى اور كے پاس جادرتم حضرت توح عليه السلام كے پاس جاد وه حفرت نوح عليه السلام كي خدمت عيل آ كرعرض كري سيخ آپ زين والوں كي طرف يہلے رسول ہیں آ پ کواللہ نے عبد محکور فر مایا ہے۔اپے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کروتم ہمارا حال الماخلة كريى رہے ہو؟ وہ فرمائي مح ميرارب آج انتاغضب ميں ہے نداس سے پہلے ا تناغضب میں ہوااور نہ بھی ہوگا میں نے اپنی توم کے خلاف دعا کر دی تھی تم کی دوسرے نی ك پاس جاؤ تم حفزت ابراتيم عليدالسلام كے پاس جاؤ تمام لوگ حفزت ابراتيم عليدالسلام كے پاس آ كرعوض كريں كے آپ اللہ تعالى كے نى فليل بي اپ رب كے حضور مادى سفارش کرو ، ماری حالت تم و میمه بی رہے ہو۔سیدنا ابراہم علیه السلام قرما کیں سے میرا رب آج اس قدر غضب مل ب ند پہلے بھی اتنا غضب میں ہوا اور ند بھی ہوگا۔ مجھ این معاملات یاد آ رہے ہیں تفی تفی تم کی دوسرے کے پاس جادے تم حضرت مویٰ علیدالسلام ك پاس جاء ' تمام الل محشر حضرت موى عليه السلام ك پاس آ كرعرض كري عي آ پ الله ك رسول بين آب كوالله في رسالت اوركلام كي ذريع باقى لوگون مي فشيلت بخشى-ايخ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرو تم ہماری حالت دیکھ بنی رہے ہو۔حضرت موی علیہ

المنابعة الم

ر وال میں قوصد ق خرکے لیے اہل کہائر میں سے مض واحد کا ہونا کافی ہے تو ہم اے اس فض رجمول کرلیں گے جو طاعات بجالانے والا ہے کیونکہ تقاضا حدیث رعمل کے لیے اس رعمل کافی ہے۔

اخال فالت: ہم مان لیتے ہیں اہل الکبار کا اطلاق اہل معاصی کبیرہ پرہی ہے لیکن یہ عام ہیں بعد از تو بدوالوں پر محول یہ عام ہیں بعد از تو بدوالوں پر محول کرتے ہیں۔ ہم حدیث کو بعد از تو بدوالوں پر محول کرتے ہیں اور شفاعت کا بہ قائدہ ہو کہ فتق ہے پہلے طاحت کے تواب پر جو کی آئی اس کا ازالہ ہوجائے چلو ہم شلیم کر لیتے ہیں کہ اس حدیث کی ولالت تمہارے قول کے مطابق ہی نے مربدان کے ویکر الفاظ کے متافی ہے۔ "الشفاعت کی اولات تمہارے قول کے مطابق ہی ہماں الکبائو من امنی " نیمال المرہ استعمام ہے جوا تکار پروال ہے امام حن نے حضور علیدالسلام سے بول بھی قال کیا ہے۔ مسا ادھ سوت شفاعت اپنی امت کے اہل مسا الکبائو من امنی . انگر کے لیے تی محفوظ رکھی ہوئی ہوئی ہے۔ الکبائو من امنی . کہار کے لیے تی محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ الکبائو من امنی .

واضح رہے! اتصاف کی بات مجی ہے کہ اسے مسئلہ پر فقط اس ایک روایت ہے تی استدلال ممکن تیس البتہ باب شقاشت میں جوروایات مروی ہیں ان ساری روایات کے جمود ہے استدلال ہوتا جا ہے اور وہ تمام ان تاویطات کے ساقیا و باطل ہونے پر دال ہیں۔ عدیث ثاتی: حضرت الا ہر یہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے وسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے اور ہر نبی نے اس میں جلدی کی ہے۔ لیکن میں نے اپنی دعا لیطور شفاعت اپنی امت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے وہ انشاء اللہ است کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے وہ انشاء اللہ است کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے وہ انشاء اللہ است کے ایم مسلم نے سیح میں نقل کیا ) اور اس سے استدلال میہ ہے کہ بردوایت صریح ہے کہ آ ہے سلی امام مسلم نے سیح میں نقل کیا ) اور اس سے استدلال میہ ہے کہ بردوایت صریح ہے کہ آ ہے سلی امام مسلم نے سیح میں نقل کیا ) اور اس سے استدلال میہ ہے کہ بردوایت صریح ہے کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی شفاعت ہراس امنی کو طع گی جس نے اللہ کے ساتھ کی ٹی گوشر یک نبیں ا

حدیث ثالث: حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عنہ ہے مروی ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں دی کا گوشت چیش کیا گیا اور اس کوآپ پیند فرمایا کرتے۔ گالی محامد کے ساتھ جن کی تعلیم وہ جھے عطافر مائے گا پھر شفاعت کروں گا میرے لیے ایک مقدار مقرر کی جائے گا اور عرض مقدار مقرر کی جائے گی جنہیں میں جنت میں واقع کروں گا پھر لوث کر آؤں گا اور عرض کروں گا یا رب یارب! دوز ن میں وی ہیں جنہیں قرآن نے روک لیا ہے۔ لیتی جن کے لیے دوز ن دائی ہے۔ اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بخاری وسلم نے نقل کیا ہے۔ معتر لد نے اس پراور دیگر روایات پران وجوہ سے گفتگو کی ہے۔

وجداول: میطویل روایات بین ان علی الفاظ رسول صلی الله علیه وسلم کا ضبط ممکن نبین ظاہر یمی ب کدرادی اپنے الفاظ علی ذکر کر دیتے بیں۔ لہذا اس صورت علی انہیں جست نبیس بتایا ۔ حاسکا۔

وجرانی: بیدواقددا صد کے بارے عل ہے اور بیزیادات اور نقصانات کے ساتھ مروی ہے۔ اس سے بھی خدکورہ اتبام کی تاکید ہوتی ہے۔

وجدالف: بدروایات تشید بر مشتل بین جوباطل باوربیات بھی اتبام کو پختر کرتی ہے۔ وجدرالع: بد ظاہر قرآن کے ظاف بین جس کی وجدے امارے میان کی مزید تا تحد موجاتی

وجه خاص برا ليے عظيم واقعه كى خرب جس كى نقل كے دوائى زيادہ سے اگر بيدورست ہوتا تو بر بطور تواتر منقول ہوتى خالانكه ايسانين جو ہمارى بات كوخوب تقويت وے رہاہے۔ وجه سادى: مسائل تطعيد ميں خبر واحد ہے استدلال درست نبين كونكه بياتو خن كا فائدہ ويتى

### الل سنت كاجواب:

الل سنت نے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: بیردوایات اگر چہ احاد بیں مگر بہت زیادہ میں اور تمام میں قدر مشترک میہ ہے کہ شفاعت کی وجہ سے اہل عذاب کو دوزخ سے نکالا جائے گا تو اس معنی کے اعتبار سے میہ متواتر قرار پاتی ہیں کہذا ہے ججت ہوگی المرابع المراب

السلام فرما كيس ك بلاشبه ميرا رب آخ اسقد دغضب مي ب كداس طرح نه بهلي موا اور نه بعديس موكار من في ايك آدى كولل كرديا عالا تك علم نه تفاينسي التم كمي اورك ياس جاؤے محصرت علی بن مریم کے پاس جاؤ وہ ان کے پاس آ کرعرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور کلمہ ہیں جو حضرت مریم کوالقا ہوئے اور اس کا روح عمر نے مبدیس گفتگو کی تم جارا حال الماحظة كردى مور مارے رب كے حضور سفارش كرو۔ آپ فرماكيں كے ميرا رب اسقدر فضب هي ب كدند پہلے تھا اور نہ بعد ميں ايها ہوگا' البتہ اپني كوئي نغزش بيان نہيں كر ني مے اور کہیں مے کہم کی دوسرے کے پاس جاؤے تم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاس جاؤ پھرتم میرے یاس آؤ کے اور ایوں کبو کے یا تھر! آپ اللہ کے رسول اور خاتم اللیون ور الله تعالى نے آپ كے الكے بچھلے تمام معاملات رمغفرت كى بشارت عطا فرمائى ہے۔ اہے رب کے حضور جاری مفارش کریں تم جارا حال ملا نظر کر رہے ہو۔ میں حاضر ہوکر اپنے رب سے اون طلب کروں گا جیے اجازت ال جائے گی جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو تجدہ میں گریزوں گا'وہ مجھے حالت تجدہ میں جتنا جاہے گارہے دے گا' پھر مجھے فرمائے گا۔ يا محمد ارفع راسك وقل تسعع ابناسر المحاد اوركبو مانا جائ كا ماكوعطاكيا وسل تعطه واشفع تشفع. جائكا شفاعت كرد قبول كى جائكا-

یں اپنے رب کی جو کروں گا ایسی محاد کے ساتھ جس کی جمعے تعلیم وے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا۔ میرے لیے تعداد مقرر کی جائے گی جنہیں میں جنت میں داخل کروں گا۔ پھر والیس آؤں گا۔ میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھے کر حالت مجدہ میں جاؤں گا۔ وہ جھے اس حال میں جتنا چاہے گا رہنے دے گا 'پھر فرمائے گا سر اٹھاز' کہوئی جائے گی' ماگوعطا ہوگا' شفاعت کرو قبول کی جائے گئ پھر اپنے رب کی جمد ایسے کلمات کے ساتھ کروں گا جن کی وہ شفاعت کروں گا وہ میرے لیے مقدار مقرر فرمائے گا۔ میں آئیس جنت میں داخل کروں گا' پھر میں شفاعت کروں گا وہ میرے لیے مقدار مقرر فرمائے گا۔ میں آئیس جنت میں داخل کروں گا' پھر والیس آؤں گا جی اپنے دب کو دیکھ کر حالت بجدہ میں گر پڑوں گا' جنت میں داخل کروں گا' پھر والیس آؤں گا جی دے گا' پھر فرمائے گایا معدمد سر اقدس اٹھاؤ کہو دہ جسے اس حالت میں جستا در چاہے گا در شفاعت کرد قبول کی جائے گی میں اپنے رب کی جمد کروں سا جانے گا' ماگوعطا کیا جائے گا اور شفاعت کرد قبول کی جائے گی میں اپنے رب کی جمد کروں سا جانے گا' ماگوعطا کیا جائے گا اور شفاعت کرد قبول کی جائے گی میں اپنے رب کی جمد کروں

المنابع المنا

يوسى كارد:

ارشادگرای و ما للظالمین من انصار سے استدلال کا جواب بیہ ہائی کی فقیق سامنے لاؤ وہ للظالمین انصار موجد کلیہ ہاور و مساللظالمین من انصار سالبہ جزئیے ہے اس کا مداول سلب عموم ہے جوعموم سلب کا مفیر نہیں ہوتا۔

مانچوس كارد:

ارشادگرائی فسما تنفعھم شفاعة الشافعین سے استدلال کا جواب بیہ کریہ کفار کے بارے میں ہے استخصیص کی بنا پر بینشائدہی کر دہی ہے کہ اہل ایمان کے حق میں علم اس کے برعکس بن ہوگا لیننی آئیس شفاعت نفع دے گی۔

چھٹی دلیل کارد:

ارثادگرائی و لا يشفعون الا لسمن ادتضى اس يمتعيل تفكُّو پيل كرريكى

ساتوس كارد:

الل اسلام کی دعا ''اللهم اجعلنا من اهل شفاعة محمد صلی الله علیه وسلم" عاستدلال کا جواب یہ بارے زدیک شفاعت کا فاکدہ امر مطلوب کا حصول به اور وہ استحقاق ہے زاکد منافع کے حصول اور معاصی پر استحقاق نقصان کے دفع کے درمیان قدر مشترک ہے اور یہ قدر مشترک اس پر موقوف تبیل کہ آ دی عاصی بی ہو لہذا اعتراض از خود خم ہوگیا۔

آ تھوي كارد:

ارشادمبارك" وان الفجار لفي حجيم" عاستدلال كاجواب مكلدوعيدين

انظاء الله آرباب-

نوس كارد:

الله اعلم الله اعلم

معترك كرااكل كارد

معتزلہ کے تمام دلائل کا جواب ایک جملہ میں یوں دیا جاسکتا ہے کہ تمہارے دلائل سے شفاعت کی تمام اتسام کی تفی ہوجاتی ہے اور ہمارے دلائل سے ایسی شفاعت ٹابت ہوتی ہے جو شفاعت خاصہ ہے۔ خاص اور عام کے درمیان جب تعارض ہوجائے تو خاص عام پر مقدم ہوتا ہے کہذا ہمارے دلائل تمہارے دلائل پر مقدم ہونگے لیکن ہم ان کی ہر دلیل کا مشغل جواب بھی ضروری دینا جا ہے ہیں۔

يم ويل كارو:

انہوں نے ولا بقبل منھا شفاعة (نفس سے شفاعت بیول نہیں کی جائے گ) سے استدلال کیا ہے۔ ہمیں تنلیم ہے اعتبار خصوصی سب کا نہیں عموم الفاظ کا ہوتا ہے لیکن ایسے عام کی سبب خاص کے ساتھ تخصیص ادنی دلیل سے ہوجاتی ہے جب جوت شفاعت پر کشر دلائل موجود ہیں تو ان کی وجہ سے یہاں تخصیص مانالازی ہے۔

دوسرى كارد:

ارشادگرای ماللظالمین من حمیم و لا شفیع ویطاع سے استدال کا جواب بر بہاس کی فقیق و کالف للظالمین حمیم و شفیع ( ظالموں کے لیے دوست اور شفیع) بے اور بید موجیہ کلیہ ہے جس کی فقیص سالبہ جزئیہ آئی ہے اور صدق کے لیے سلب کا تمام صورتوں میں پایا جانا کانی ہوتا ہے۔

جب بید حقیقت ہے تو ہم کہتے ہیں بعض ظالموں کے لیے نہ دوست ہوگا اور نہ مقبول شفیج اور کفار کی بہی صورت حال ہے لیکن ہرا کیک سے شفیج اور دوست کا انکار ہرگز جائز نہیں۔ تنیسر کی کا رو:

ارشادگرای من قبل ان بسانسی یوم لایبع فیه و لا خلة و لا شفاعة ب استدلال کا جواب و بی ہے جو پہلی دلیل کا ہے۔ عند المعلقة الم

## ميلاد ياك صاحب لولاك ﷺ

ابوالحقائق علامه محمد رمضان أمحقق النوري رمداشان

و صلبی الله علی نور کروشدنور بابیدا زین از حب او ساکن فلک در عشق اوشیدا هفذ جَاءَ کُمْ مِنَ الله نُورٌ وَ کِتَابٌ مَّبِیْنٌ ﴾ -----[المائدة: ١٥] " بِ شَکَ آیاتمهارے پاس خدا کی طرف ہے ایک بڑانوراور کتاب روش " ۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد محرفظ ہیں۔ اس آیئ کریمہ میں حضور پرنور اللہ کے کہ اس کا ایک انوکھا اور نرالا بیان ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ نعت مصطفیٰ عیالیہ کا فرید، قلب عاش کا سکین اور واقعہ میلا دکا منور آئینہ ہے۔

غور فرمائے اید آیت پاک ترف قسد ہے شروع کی گئی جو پیر بتایا کرتا ہے کہ اب جو خبر دی جاتی ہے اس کی سامھین کوامیداور تو تعقمی ،ای لیے اسے ترف تو تع کہتے ہیں، جس میں اشارہ ہے کہ لوگوں کو حضور علی تھے کی تشریف کا آوری کی امیدیں تھیں اور جاننے تھے کہ محبوب علیات تشریف لانے والے ہیں اور کیوں نہ جانئے جب کہ تمام رسول اپنی اپنی امتوں کو بشار تیں دیے آئے اور عہد لیتے آئے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ جب وہ تشریف لے آئیس تو ان پر ایمان لا نا اور ان کی اطاعت کرنا۔

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله تعالی علیه الخصائص الکبری، جلدا ،صفحه ۸۰۹ میں تحریر فر ماتے بین که عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے :

لم يزل الله تعالى يتقدم في النبي النالم الله آدم فمن بعده و لم تزل الامم تتباشر به و تستفتح به----

"جمیشالله تعالی حضرت محدرسول الله کے بارے میں آدم علیه السلام اور الن کے بعد انبیاء علیم السلو قد و السلام سے پیشین گوئی فرماتا رہا اور تمام اسین

( عند المعلقة ا

ان کا بیکہنا کہ ایک کوئی دلیل موجود نیس جو واضی کرے کہ اللہ تعالی نے اہل کمائر کی شفاعت کی اجازت دی ہے۔ غلط و ممنوع ہے۔ ہم نے سابقہ گفتگو میں اس پر کسی قدر دلائل فراہم کر دیتے ہیں۔

### وموس كارد:

طائکے کے بارے میں تھاف عقو للذین تابوا 'ہم نے پہلے بیان کردیا تھا کہ آ بہت کے آخری حصہ کا خصوص اول حصر کے عموم کے مانع نہیں بن سکا۔

اس کے بعد اتھوں نے جو احادیث بطور استدلال ذکر کی بیں ان سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کچھ لوگوں کی یا بعض مواقع پر تیامت بیں شفاعت تبیں کریں فرمائیں گئ اس سے بہ لازم نبیں آتا کہ اہل کہارُ تمام میں ہے کسی کی شفاعت نبیں کریں گئے اور نہ بی بہالازم آتا ہے کہ تمام مواقع پر شفاعت نبیں کریں گے ۔ تفصیلی گفتگو سے بہات سے اور نہ بی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر ویا ہے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگ ۔ ممکن ہے بعض مقامات اور ابعض اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن نہ ہولیکن دوسرے اوقات ومقامات پرآپ کواذن شفاعت حاصل ہو۔ واللہ اعلم۔

#### فلاسفه اورشفا نوت:

شفاعت کے بارے میں فلاسفہ کی رائے یہ ہے کہ ذات واجب الوجود کا فیض وام اور جود تام ہے کہ وہ حاصل ہی نہیں کیا جاسکا کیونکہ اسفدراستعداد کس میں کہاں؟ البتہ یہ ظاہر ہے کہ وہ فیض ای شک سے حاصل کیا جائے جس نے واجب سے حاصل کیا ہوتو وہ شک اب واجب اور شکی اول کے درمیان واسطہ بن جائے گی اسکی محسوس مثال یوں ہے۔

مورج اپنے مقابل کو بی روش کرتا ہے گھر کا اندرونی جیت اس کے مقابل نہیں۔
لہذا اس میں شمس سے قبول نور کی استعداد نہیں بال صاف یائی سے بحر کرطشت رکھ دی جائے
اور اس میں سورج کی روشن پڑے تو اس کا عکس جیت تک جاسکتا ہے۔ تو اب صاف پائی
مورج کے نوراور تیجت کے درمیان رابطہ بن گیا 'ارواح انبیاء کرام علیم السلام ارواح عامہ تک
فیض واجب بیجیانے کے لیے واجب اور ارواح طلق کے درمیان واسطہ ہیں۔ یہ انھوں نے
اسولوں کے مطابق شفاعت کے بارے میں رائے دی ہے۔

( عَيْمَ يَبِي الْمِيْفِ الْمِيْمِ الْمِيْفِ الْمِيْمِ الْمِيْفِ الْمِيْمِ الْمِيْفِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِي ( عَيْمَ يَبِي الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِ

تقریب بھی کہتے ہیں۔ تو قیامت تک جب بیآیة کریمہ پڑھی جائے گی ، محبوب اکرم مالکے کی ۔ تشریف آوری کا تصورتازہ ہوگا کہ گویا ب تشریف لائے۔

#### جاء

پھر جاء خبر و بتا ہے کہ بینو عظیم منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔جس اجمال کی قدر تے تفصیل ہے ہے کہ رب العالمین نے اصل العالمین سید المرسلین خاتم النہیں علیہ الصلوق و السلام کی ذات مبار کہ کواچی ہے۔ مثل ذات سے بلا واسط پیدا فر مایا اور دوسری تمام مخلوقات کو حضور علیہ کے طفیل ، حضور علیہ کے صدیق شریف میں ہے کہ حضور پرنور علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے فر مایا:

یَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبُلَ الْاَشْيَاءِ نُورٌ نَبِيْکَ مِنْ نُورِهِ---"العَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبُلَ الْاَشْيَاءِ نُورٌ نَبِيْكَ تِرِكَ بِي كَوْرُوايِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُوالْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْ

ایک اور سی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیف فرماتے ہیں:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي وَ مِنُ نُؤْدِي خَلَقَ كُلَّ شَي ----

"سبے پہلےاللہ تعالیٰ نے بیرانور پیدا فرمایا اور بیرے بی نورے یاتی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا"۔

ی خیرالحق محدث دهلوی رحمة الله تعالی علیه، مدارج الدو ق، جلدا ،صفیه بی فرمات بین که حدیث اول ما خلق الله نوری صحیح ہے۔

مطالع المسر ات بیں ہے کہ اس حدیث کے ہم معنی کی اور حدیثیں بھی ہیں۔ تیسری حدیث میں ہے کہ حضورا کرم علیہ نے فرمایا:

كُنْتُ أَوَّلِ الْاَنْبِيَاءِ خَلْقاً وَّ اخِرُهُمْ بَعْثاً ----

"میں پیداہونے میں سب ہادل ہوں اور بعث میں سب ہے آخر"۔ ای مطالع المسر ات میں ان احادیث کے متعلق لکھا ہے:

فَهْذِهِ أَحَادِيْتُ دَالَةٌ عَلَى أَوِّلِيَّتِهِ مَالِكِ وَتَقَدُّمِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنُ جَمِيْعِ المَحُلُوفَاتِ وَ أَنَّهُ سَبَيْهَا ----

'' بیاحادیث ندکورہ دلالت کرتی ہیں حضور اکرم علیہ کے تمام کلو قات سے اول و مقدم ہونے پراوراس چیز پر کرحضور علیہ تمام محلو قات کے سب ہیں''۔ (عبید کی منظام منظام میراد) میراد این اور میراد این اور حضور عبیات کی خوشیال مناتی رئیس اور حضور عبیات کے توسل حضور عبیات کی تشریف آوری کی خوشیال مناتی رئیس اور حضور عبیات کے توسل سے اینے اعداء پر فتح ما تکتیس آئیں''۔۔۔۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَ كَانُوْا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ ----[البقرة:٨٩]

''اس نبی کے ظہورے پہلے کا فروں پراس کے وسیلہ سے فتح چاہتے۔ پھر جب وہ جانا پہچا ناان کے پاس تشریف لایا تو منکر ہو بیٹے'۔

مدارج اللهوة من ہے كہ جمعشہ تى آخرالز مال عظی كا تنظار ميں رہتے تھا در مرتے وقت وصبت نامد کھ كرا ہے لڑكوں كود ہے ادر كہتے:

به آل حفرت عليه سلام مارسانيد وبگويد مادراشتياق تو جال داديم و بايمان تو از الم وفتيم ----

"اس محبوب کو ہماراسلام پہنچا نا اور کہنا کہ ہم نے تیرے اشتیاق میں جاں دی اور تیرے ساتھ ایمان لاکرد نیاہے چلے گئے"۔

تو گویا فرمایا کمتہیں اپنے عہدوں کی وفا کرنی اور خوشیاں منانی جاہیے کہ جس محبوب کی امیدیں تھیں وہ آگیا ہے۔ارشاد ہوتا ہے:

﴿ قُلُ بِفَضْلُ اللَّهِ وَ بِرَحُمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيَفُرَحُوا ﴾ ----[يوس : ٥٨] " فَمُ مَا وَ الله كَفْلُ ورحت كي بب خوشيال مناسين "\_

اور فرمایا کہ جس کے تم طالب تھے، دہ آگیا ہے، لہذا تہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نعت کی (خصوصاً وہ نعت جس کی خواہش وطلب کے بعد آید ہو ) قدر نہ کرنا باعث جرم دعدم رضا بنرآ ہے۔ چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے خوان نعت (مائدہ) طلب کیا تو اللہ نے مائدہ کے طلب گاروں کو فرمایا:

﴿ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَنُ يَكُفُرُ بَعُدُ مِنْكُمُ فَايْنَى أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ اَحَداً مِّنَ الْعَالَمِيْنَ ﴾ ----[المائدة: ١١٥]

'' میں اسے تم پرا تارتا ہوں پھراب جوتم میں سے کفر کر ہے گا تو بے شک اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا''۔

پھراس حرف فسد کابیر ثنان ہے کہ گزشتہ واقعہ کو ترب حال بنادیتا ہے۔ ای لیے اے حرف

مطالع الممر ات بصفی اا میں ہے کہ شخصید عبد الجلیل قصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت ہو فو خا ارسلناک اللہ رخمۃ للفالمبئن کی [ بارہ کا برورۃ الانبیاء ک ایک تحت تحریز ماتے ہیں کہ اس آیت کی نص سے تابت ہے کہ سب جہال حضور علی کے مرحوم ہیں اور تمام خور، نوراور برکت ابتدائے طلق سے آخر تک جو ظاہر ہوئی یا ہوگی ، وہ سب کی سب حضور علی ہی کہ سبب ہے۔ ابتدائے طلق سے آخر تک جو ظاہر ہوئی یا ہوگی ، وہ سب کی سب حضور علی ہی کہ سبب ہے۔ الحمد فراتے ہیں :

سبب ہر سبب منتبائے طلب علت پد لاکھوں سلام

زرقانی شریف،جلدا،صغیهم می ب:

انُ النُور النبوى جسمٌ قبلَ خلقه باثنى عشر الفَ عام ---" نجاكريم عليه روّف الرحيم كانور، آوم عليه السلام كے پيدا بونے سے بارہ بزار سال يبلے جم تھا".

ایک مدیث پاک یس ہے کے حضور اکرم علی فے فرمایا:

كنتُ نُورًا بَيْنَ يَدى رَبِّى قبل خلق آدم باربعة عشو الف عام ----[موابب مع الزرقاني، جلدا ،صفيه م

'' میں نور تھا اپ رب کے پاس آ دم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پیودہ ہزار ال پہلے''۔

حفرت ابوہریہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ نبی کریم میں ہے نے جریل امین علیہ السلام ہے جریل امین علیہ السلام ہے بوجھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو حفرت جریل علیہ السلام نے عرض کیا، بخدا! صرف اتنا جات ہوں کہ ہرستر ہزار سال میں ایک بازستارہ ظاہر ہوتا تھا، میں نے اسے بہتر ہزار مرتبد دیکھا ہے، اس برحضور علیہ نے فرمایا:

با جبريل و عزة ربى انا ذاك الكوكب ---- جوابر المحار، جلدى صفى ١٨٨٦] " مجمد المحار، جلدى صفى ١٨٨٦] " مجمد المين المرابع المراب

مواہب اوراس کی شرح زرقائی، جلدا، صفحہ میں ہے کہ اللہ تعالی نے نور حضور علیہ کو پیدا فرمایا، نبوت اور باتی تمام کمالات اس میں رکھے تو فرمایا، ذراان انوارا نبیاء دد یکھ، جب اس نور معظم نے انوار انبیاء کودیکھا تو تمام پر عالب آعمیاء تو ان انور انبیاء نے عرض کی، یا اللہ! بیکس کا نور ہے؟ ارشاد ہوا: اوليت مصطفى

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ حضور علیقہ سب سے اول ہیں اور اول کے لیے ضروری ہے کہ . فرد بھی ہو، نمابق بھی ہو، یعنی اکیلا بھی ہواور پہلا بھی۔ چنانچہ امام نخر الدین رازی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ تغیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر مالک کہدوے:

أَوُّلُ مَمْلُوكِ لِيَ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرِّ ----

"اول عبد كاجوفريدول من آزادے"۔

پھر دوعبد خرید ہے تو آزاد نہ ہوں گے کہاول کے لیے خردیت لا بری امر ہے، جو یہاں مفقود ہے۔ پھراگرا یک عبد خرید ہوگا کہ اب سابق نہیں رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اول کے لیے فردوسابق ہونا ضروری ہاور حضورا کرم علیہ اول میں۔ تو واضح ہوا کہ سید الا نبیاء علیہ افردوسابق ہیں، نہ کوئی آپ کی ذات میں شریک اور نہ ہی کوئی صفات میں:

وَ لَا شَکَ اَنَّهُ مَنْطِيْكُ الْجَوْهَ وُ الْفَوْدُ الْسَبِيطُ ---- إِجوابِر، جلد ٣ صَوْل ١٣٤١]

"اس مِن شَكَ بَين كر حضورا كرم عَنْطِيْقَةَ جو برفر دبسيط بين " \_

و بهم باطل ہے كه ممكن بو مثال محبوب
كيوں كه خندة جو بر و فرد ہے ہے دليل تقتيم
علامہ بوهير كى رحمة الله تعالى عليہ كيا خوب فرياتے بين:

مُنَازُهُ عَنْ شَرِيْكِ فِي مَحَاسِنِهِ

فَجَوُهُو الْمُحْسَنِ فِيسِهِ غَيْرُ مُنْفَسِم [قصيره برده شريف]
"ا يَى خُويول مِن شريك عضره بين بهوان مِن جوجو برحن عاده مرتقيم عي" ـ الله تعالى ارشاد فرما تا ب:

- ﴿ وَ مَسَا نَحَسَلَفُ مَسَا السَّسَطُوَاتِ وَ الْآرُضَ وَ مَسَا بَيْنَهُ مَسَا إِلَّا يَالُحَقَ ﴾ ----[الحجر: ٨٥]

میخ محقق رحمة الله تعالی علیه مدارج الدو ق جلدا، صفحه ٢٦٠ مین فرماتے بین که اہل اشارات معزات فرماتے بین که اہل اشارات

(.....بالحق) اى بمحمد----

'' تمام آسان اورزمینی اور ہروہ چیز جوان میں ہے، صرف محم علط کے بسبب ہم نے ان کو پیدافر مایا''۔ (عملين المسلم ا

فسی و جسه آدم کسان اول من سجد "اگرشیطان حفرت آدم علیه السلام کی پیشانی میں نو پر صطفیٰ علیه التحیة والشاء کے چکارکود کیے لیتا توسب سے پہلے مجدہ میں گرجاتا"۔

ولسو رای نسمسرود نبور جسمالیه عبد السجلیسلَ مع النحلیل و لا عَندَ "اگرتمرودمحبوب کورجال کوابراتیم ظیل الشعلیهالصلوق والسلام کی پیشانی ش و کچه لیتا تو فلیل الله کے ساتھ خداکی عبادت کرتا اور بھی خدنہ کرتا"۔

عیسیٰ و آدم و المصدور جمیعهم هسم اعیسن هو نسورها لسما ورد ''وارد ہوا ہے کئیسی اورآ دم اور باتی تمام رسول علیم السلام آئیسیں اور مجبوب محمد مصطفیٰ علیہ ان کا نور میں''۔۔۔۔

پر بيانور، ضراكو تجده كرنے دالول كى پيٹانيول مين تقل بوتا چلاآيا۔ ارشاد بوتا ہے: ﴿ هُو وَ الْسَدِى يَسَوَ اكْ جِنْسَ وَ الْفَاوُمُ ٥ وَ وَ سَفَ لَبَكَ فِسَى السَّاجِدِيْنَ ﴾ ---- [الشعراء: ٢١٩٠٣١٨]

"الله وه بجود مجما بحقي جس وقت تو كفر ابوتا ب اور تير بحده كرنے والوں ميں شقل مونے كؤ"۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت ہیں ساجدین سے مرادمونین ہیں اور معنی ہیہ ہے کہ زمانة حضرت آدم علیہ السلام وحواعلیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ و آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہما تک موشین کی اصلاب وارحام ہیں آپ کے دور کے کوملاحظ فرما تا ہے۔ اس آیت سے نابت ہوا کہ آپ کے تمام اصول ، آباء واجدا و ، حضرت آدم تک سب کے سب موشین ہیں۔ [کنز الایمان] مطالع المسر ات ہیں ہے کہ حضرت الم جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلہ میں محمل میں پر ذور دلائل سے نابت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاق و السلام کے تمام آبا واجداد مسلمان ہیں۔ حضرت علیہ بیاس رضی اللہ تعالی عنہ نے غرور و کو تبوک سے مدینہ منورہ ہیں تشریف آبا واجداد مسلمان ہیں۔ حضرت عالیہ میں اللہ تعالی عنہ نے غرور و کئی شعریہ ہیں:

المناملة المنابلة الم

هذا نور محمد بن عبد الله ان آمنتم به جعلتكم انبياء ---" يُورُورُ مُصطفَّىٰ حَلِيَّةً كاب، الراس رايمان لا دَك، توجم حميس ني بنا كس ك" " يَام اخياء فَ كَها بَم اس رِايمان لا حَداً عنداذ أَخَدَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيِّينَ [البقرة: ٨١]
عن كي مرادب -

فانده

ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاق و السلام ٹورختی (جو دیکھنے میں آئے، جیسے دھوپ) اور نورمعنوی (جو حقل یا شرع سے معلوم ہو، جیسے ایمان) کے اصل اور جامع ہیں۔ چنانچے مطالع المسر ات بصفحہ ۲۶ میں ہے:

و نور و ناسط الحسى و المعنوى ظاهر و اصح---" حضور علي السلوة والسلام كانور حى اور معنوى ظاهر واضح ب- -" تشير صادى ، جلدا ، صفح ٢٣٩ ش ب:

انه اصل کل نور حسی و معنوی ----"حضورعلیدالعلوة والسلام مرتورحی اور معنوی کا اصل بین"-

نو تمام نبیوں اور رسولوں ، فرشتوں ، لوح وقلم ، عرش وکری ، چاند ، سورج اور ستاروں کے انوار ای نور گھ علی کے پرتو ہیں مولا تا جامی رحمة اللہ تعالی علیہ قرماتے ہیں :

جم از اوح و قلم تا عرش و کری ازال نور است گر تخیق پری برکات نور محمدی

شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوق، جلدا، صفح ایس اور امام فخر اللہ بن رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ بن رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریر کبیر، جلدا ، صفح اس بین قرم ایا کہ جب بینور دھزت آ دم علیہ آ دم علیہ الصلو قوالسلام کواس نور کی برکت ہے تمام اشیاء کے اساقیلیم فرمائے اور فرشتوں ہے مجدہ کروایا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے ہیں:

السلام اے آنکہ تا۔از جبہ آدم نتافت نور پاکت کس نہ برد از نوریاں اد را مجود سیدی علی وفارضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:(ورج ذیل تین اشعار،زرقانی،جلدا،صفی ۱۳،۹۳ میں منقول ہیں



# رسالت محمدي كاعقلي ثبوت

تحرير به علامه ارشد القادري رمه الله تعاني

اکثر ایما ہوتا ہے کہ آسمان اور واضح سے واضح بات بھاری بھر کم انفاظ کے ینچے کچھاس طرح دب جاتی ہے کہ مدلوں ہم اس کی اہمیت سے مرعوب رہے ۔ بین اور خواہ تخواہ یہ بچھنے لگتے ہیں کہ یہ کوئی بہت باریک اور پیچیدہ بات ہے کچھالیا جی حالیا عمل ہمارے ذہن کا اس مسئلے میں بھی ہے۔

ورنہ واقعہ یہ ہے کہ عقل سلیم کے لئے رسالت محدی کا ثبوت دنیا کی سب
سے واضح اور مانوس حقیقت ہے۔ زحمت نہ ہوتو چودہ سو برس چھچے بلیٹ کر ونیا کے اس
تاریک دور میں قدم رکھیئے جبکہ خدائے واحد کا ایک پرستار روئے زمین پر نہیں تھا۔
پھر انسانوں پر ابدی سعادتوں کا دروازہ کھلا کہتوں کا سوریا ہوا کروح کی
بہاروں کا موسم آیا گل قدس کی خوشبو اڑی اور بہزاراں جاہ و جلال فاران سے
خورشید رسالت کی بہلی کرن چکی۔

صدیوں کے بعد پھر حرم کی سرز مین مجدوں سے آبادہوگئی۔ کہاں روئے زمین پر ایک بھی خدا کا مانے والانہیں تھا اور اب صرف عرفات کے میدان میں ایک الکی فرزندان توحید اپنی پیشانیوں میں مجدہ بندگی کا اضطراب لئے کھڑے تھے اور خدا کا آخری رسول ان پر رحموں کے پھول برسا رہا تھا۔ رسالت مجدی کوعقل کی کسوٹی پر جانجے والے صرف اتنی بات تاریخ سے دریافت کرنے کی زحمت فرما کیں گے کہ جانچے والے صرف اتنی بات تاریخ سے دریافت کرنے کی زحمت فرما کیں گے کہ مانے والوں نے پہلے خدا کو مانا یا اس کے رسول کو؟ تاریخ واضح طور پر شہادت و سے مروں کو گئی کے بعد ان کے سروں کو گئی کہ پہلے سید عربی تالیق کے آگے لوگوں کے دل جھے اس کے بعد ان کے سروں کو

المنظمة المنظ

تنقل من صلب الى رحم اذا مسضى عالم بدا طبق وردت نسار المحليل مكتما في صلبه انت كيف يعترق و انست ليمسا ولدت اشرقت الارض و ضاءت بنورك الافق أسب المسا ولدت اشرقت على محتفظ المرض و ضاءت بنورك الافق أسب أنه المحلب عدومر عرام المحتفظ ال

﴿ فَذَ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَ كِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾ ----[المائدة: ١٥] " بِ شَكَ آياتهار عَ پاس أيك برالوراور كمّابروش "\_

فانده

م صفور می فات تور ہے کہ اولیت و انقال ، ذات البی کے خاصے میں۔ جواہر المحار ، صفح ۱۳۸۸ میں ہے:

قد ورد ان ذات النبي ملط کانت نور ا---"ضروروارد بوا بر کرآپ کی زات نور ب '۔

پھر جو پھواس حقیقت میں تنی ہے، وہ کوئی نہیں جانا۔ عارف تجانی علیہ الرحمة فرماتے ہیں: حقیقة احمدیة غیب من اعظم الغیوب فلم بطلع احد علی ما فیها ----"حضور پرنور میں تا کہ کی حقیقت سب سے بڑے غیوں سے ہے، تو کوئی بھی مطلع
نہیں بوالان چیزوں پر جواس حقیقت میں ہیں "۔

کلہ کھے معلوم ہوا کہ جو ہماری طرف تشریف لایا ہے، وہ نور ہے اور ہماری طرف روح و بدن کا مجموع تشریف لایا، جس معلوم ہوا کہ آپ کا روح و بدن تمام نور ہے: تو جان پاکی سربسزنے آب و خاک اے نازنین واللہ زجال ہم پاک ترجانم فداک اے نازنین [مولانا جای علی الرحمہ]

والقرزجال إلم پاک ترجام فداک اے نازعین [م و ما علینا الا البلاغ المبین

命令命命令

### زندگی کا پہلا رخ

تاریخ کی طرائی میں اترنے کے بعد ہم ویکھتے ہیں کہ ہونے والا رسول آیک ایسے خاندان میں جنم لیتا ہے جہال ہرطرف بتوں کی فرمازوائی ہے پہاریوں کی رذائل روحاني كثافت اورشروفسادى غلاظتول مين دوبا جواب كبين بهي قدم ركھنے كى کوئی صاف عبد نظر نہیں آئی۔ بھین می میں سرسے والدین کا سام اٹھ چکا ہے۔ گردوچیش شائنۃ تربیت کا کوئی چشمہ صافی نہیں ہے جہاں وہ اپنا طلق بھی تر کر سکے۔ سکی درسگاہ سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اکتبابی علم کے ذریعہ خیر وشر کے مجھنے کی صلاحیت بیدار ہو۔ ایسے پرآشوب بلاخیز اور تاریک، ماحول میں وہ ایام طفلی کا معصوم دور گزرتا ہے۔ شعور کی منزل سے آشنا ہوتا ہے۔ شاب کی خارزارواوی میں قدم رکھتا ہے یہاں تک کہ جالیس سال کی طویل مدت وہ صحراؤں عارول اور دریاؤل کی بے خطر تنہائیول میں نہیں ' گراہول غارت گرول ستم شعارول مے نوشول بدكارول فتنه يرورول اور جرائم بيشول كى جھيز ميں بسر كرتا ہے كيكن عقل اور تاری دونوں محو جرت میں کہ یانی میں رہے ہوئے بھی نداس کا جمم بھیگا ہے نہ جیب و دامن میں کہیں تی نظر آتی ہے۔

نشت و برخاست ' رفآر و گفتار سیرت و اطوار اظلاق و عادات ' افکار و خیالات اور عبادت و معاملات میں چالیس سال کی طویل صحبتوں کا اس بر کوئی ابر خیلات اور عبادت و معاملات میں چالیس سال کی طویل صحبتوں کا اس بر کوئی ابر خیل پڑتا۔ لاکھوں زندگیوں کے نی میں وہ تنہا ایک نرائی منفرڈ بے مثال اور عام سطح سے بالاتر زندگی گزار کر لوگوں کو جیرت میں ڈال دیتی ہے رفتہ رفتہ اس کی اظلاقی بین اور برتی ' کروار کی رائتی اور معنوی تقدیس کے آگے ماحول کی گرونیں جھکے لگتی ہیں اور بالآخر ایک دن وہ سارے قبائل کی نگاہوں کا مرکز عقیدت بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چالیس سال گزر جانے کے بعد اچا تک ایک پنجیم کی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو

### (عَمْ كَالِمَا الْمُوعِلِ عَمِلَهِ) اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

خدا کا سجدہ نصیب ہوا۔ مانے والوں نے پہلے رسالت محمدی اللہ کا افرار کیا اس کے بعد توحید اللی کی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اب یہ بات مختاج ثبوت نہیں ہے کہ پہلے پہل جن لوگوں نے رسالت کا اقرار کیا۔ حق کی شاخت کے لئے ان کے پاس سوائے مقل سلیم کے اور کوئی مشعل نہیں تھی اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ عقل کی ساری رہنمائی رسول کو مانے تک تھی۔ رسول کے مان لینے کے بعد عقل کی مقال کی ساری رہنمائی رسول کو مانے تک تھی۔ رسول کے مان لینے کے بعد عقل کی درمیان سے ہٹ جانا پڑا۔ اب مانے والوں کے سامنے صرف رسول کی زبان تھی۔ ورمیان سے ہمن جانا پڑا۔ اب مانے والوں کے سامنے صرف رسول کی زبان تھی۔ انسانوں کو رسالت محمدی عقیق کی شاخت سب سے پہلے عقل ہی کے ذریعہ ہوئی مقل انسانوں کو رسالت محمدی عقیق کی شاخت سب سے پہلے عقل ہی کے ذریعہ ہوئی مقل میں کے دریعہ ہوئی مقل میں کے دریان کھلی۔

اب رہ گیا سوال کہ عقل کے پاس وہ کون سا معیار ہے جس پر وہ رسالت و نبوت کا دعویٰ پر کھتی ہے اور پورا اتر نے کے بعد دل کی ساری کا بُنات کو قدموں پر ڈال دیتی ہے تو اس کی تشریح مفصل طور پر ذیل میں ملاحظہ فرما کیں۔

عقلِ سلیم کا کہنا ہے کہ رسول کی صحیح شناخت تین باتوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ ان تین باتوں کے ثابت ہو جانے کے بعد کسی دور کی بھی عقل رسول کو مانے ا ہے ہرگز انکار نہیں کر سکتی۔

### رسول کی شناخت کا پیہلاعقلی ذر بعیہ

یہ ہے کہ عام انسانی زندگیوں کے درمیان رسول کی زندگی ماحول کی تا ثیرات سے اس درجہ بالاتر اور معصوم و ممتاز ہوتی ہے کہ اسے دیکھتے ہی دنیا کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ کسی معمولی انسان کی زندگی نہیں ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی آسانی طاقت ہے جو پس پردہ کارساز ہے۔

اس رخ سے جب ہم عربی علیقہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو عقل ونگ رہ جاتی ہے ہوں او عقل ونگ رہ جاتی ہے۔ جاتی ہیں۔

المنابع المناب

لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے تجدہ کرہ میری عظمتوں کے آگے جھک جاؤ وہ بار بار صرف یہ کہتا ہے کہ پھر کے تراشے ہوئے بت تہبارے خدا نہیں ہیں۔ خدا وہ ہے جو ان پھر دن درختوں اور دریاؤں کا خالق ہے۔ پہتش کا وہی مستحق ہے پیشانی کے تجدے ای کو زیب ویتے ہیں۔ اپنی انسانیت کا سب سے او نچا اعزاز رذائل کے قدموں میں رائیگاں مت کرو۔ بس اتی کی بات پر ہر طرف آگ لگ جاتی ہے۔ سارا ماحول سلگنے لگتا ہے۔ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اب گھر سے تکلنا مشکل ہے رات کی تنہائی کے سواکوئی انیس زندگی نظر نہیں ہیں۔ اب گھر سے تکلنا مشکل ہے رات کی تنہائی کے سواکوئی انیس زندگی نظر نہیں آتا۔ رفتہ رفتہ حالات کی برہمی نقط انتہاء پر پہنی جاتی ہے۔ تلوار میں اٹھتی ہیں وار خالی جاتا ہے قبل کی سازش ہوتی ہے تار بھر جاتے ہیں قید کرتے ہیں زنجیر ٹوٹ جاتی ہے اتا ہے قبل کی سازش ہوتی ہے تار بھر جاتے ہیں قید کرتے ہیں زنجیر ٹوٹ جاتی ہے زار دخالفت ' ہزار تصادم اور ہزار رکاوٹوں کے باوجود سیل نور کی طرح حقیقت کا دائرہ ون بدن وسی تر ہوتا جاتا ہے۔ پڑھتے ہوئے سورج کا فروغ دیکھ کر جب مرعوب ہوجاتے ہیں تو کو جاتے ہیں تو کو جاتے ہیں۔

گھرا تم اپنی ذات سے سارے قبیلوں میں ہر دل عزیز ہو۔ ہمارے معبودوں کے خلاف آواز اٹھا کر اپنی ہر دل عزیزی کو صدمہ مت پہنچاؤ۔ شم اگر کومت کا افتدار چا ہے ہوتو سارا عرب تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے۔ تمہیں اگر دولت کی خواہش ہے تو سارے قبائل کا سونا ہم تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے اور اگر تم اجازت دو تو عرب کی سب سے حسین اور زہرہ جمال دوشیزہ تمہارے حرم سراکی زینت بنا دی جائے گی۔

محر ( علی ) بیرسب کھ ایک لیے میں ہوسکتا ہے لیکن شرط بیہ ہے کہ تم ایٹ دعوی پیلیس شرط بیہ ہے کہ تم ایٹ دعوی پیلیس کر دو۔ پیمبر علی اللہ ایک میں ایک میں

پیش کیا ہے۔ اس کی تو وقعت ہی کیا ہے۔ تم اگرمیرے داہنے ہاتھ میں سورج اور

بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کررکھ دو تب بھی میں دین حق کی تبلیغ اور اپنے منصب کے

فرائض سے قدم چھچے نہیں مٹا سکتا۔ خدا میرے ساتھ ہے میں اکیلانہیں ہول میری

آواز پر فتح پانا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔

چونکہ اس وقت میرا موضوع بن تاریخ اسلام بیان کرنا نہیں ہے اس لئے

آگے کے دافعات کی دوسر مے لمحہ فرصت پر چھوڑتا ہوں اس وقت مجھے صرف اتنا
عرض کرنا ہے کہ اس پوری داستان میں دراصل یہ نکتہ سب سے زیادہ قابل غور ہے
کہ پیغیبر کی دعوت کو شکست دینے کے لئے اہل مکہ نے ایک سے ایک حربہ استعمال
کیا۔ بائیکاٹ کی مہم چلائی۔وطن سے بے وطن کیا۔ ایذا کیں دین پھر برسائے جنگ
گیا۔ بائیکاٹ کی مہم چلائی۔وطن سے بے وطن کیا۔ ایذا کیں دین پھر برسائے جنگ
گیا خون بہائے خود بھی قبل ہوئے دوسروں کو بھی شہید کیا۔ یہ سب پھی جوالکین کی
مائی کے لال کی یہ جرائت نہ ہو کی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھری مجلس میں کہد

عدا تمہاری پیغیری کا یہ ڈھونگ ملک شام فارس اور ان دور دراز علاقوں اور یس سکتا ہے جہاں کے لوگ تمہاری اخلاقی کرور ہوں بشری فروگذاشتوں اور کردار کی خامیوں ہے ناواقف ہیں لیکن یہ مکہ ہے یہاں تمہاری زندگی کا ایک ایک خدوخال نظر میں ہے۔ ہم تمہاری ان کمزور ہوں ہے بوری طرح باخبر ہیں۔ جن کا ایک پوند ایک پیغیر کی زندگی کے ساتھ کسی طرح جوڑا نہیں جاسکتا۔ ہم نہ بھی تمہیں حجلا کی جب ہمی تمہاری زندگی کے ساتھ کسی طرح جوڑا نہیں جاسکتا۔ ہم نہ بھی تمہیں کا فی جب بھی تمہاری زندگی کے ساتھ کسی وہ جائے خود تمہاری کا ذیر ہے گئے گئی ہیں اور س لیا جائے کہ اعتراف صداقت کی بیت سے عقل کو پیپند آنے لگتا ہے اس کے آئے ایک اور منزل بھی ہے جہاں جلالیہ خق کی ہیت سے عقل کو پیپند آنے لگتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دشمنی میں انسان سیح اور غلط الزام کا فرق اٹھا ویتا ہے۔ مانا کہ میر سے مرکار کی زندگی آیک روشن آئینہ کی طرح بالکل بے داغ و بے غبارتھی اور یہ بھی تسلیم

کوراس آئی سب کی ضرورونوں کی کفیل ہوئی سب کے لئے سازگاری اور اپنی رہنمائی میں سب کو زندگی کی منزل مقصود تک پہنچا آئی۔

ایک گدا ہے لے کر بادشاہ تک سپاہی سے لے کر سالار تک عورت سے لے کر مرد تک بیج سے لے کر بوڑھے تک فلام سے لے کر آقا تک عربی سے لے کر بڑی تک اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک جھی اپنی اپنی جگہ یہ بیجھتے رہے کہ زندگی کا یہ بیانہ میرے لئے تراشا گیا ہے۔ محد رسول اللہ بیجھتے کا یہ نفشہ سامنے رکھ کر اب میں عقل سلیم سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ الی محیر الحقول اور جامع و کامل زندگی کیا خدا کے رسول کے سوا اور کسی عام بشرکی ہو سکتی ہے؟ کیا عالمی تاریخ میں محمد رسول اللہ غیلی کے سوا اور کسی کی الی زندگی بیش کی جائتی ہے؟

'' میں جانتا ہوں کیا وہ کیے گی جواب میں۔''

### رسول الميلية كي شناخت كا دوسراعقلي ذريعير

رسول کی شاخت کا دوسراعقلی ذریعہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اس کے تعلقات کی سطح عام انسانوں سے بہت او نجی ہوتی ہے وہ کا نئات میں خدا کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے عام بندوں کی طرح بے اختیار نہیں ہوتا بلکہ اس کارخانہ ہتی میں تصرفات کی قدرت ہمی اپنے ہمراہ لے کر آتا ہے ۔ تصرفات کی قدرت سے مسلح موکر آنا دووجوں سے ضروری ہے۔

### میلی وجیه

وجہ سے ہے کہ اصول فطرت کے مطابق کوئی انسان اپنے برابر اور ہم سرکی اطاعت نہیں کرتا' اطاعت ای کی کرتا ہے جس میں برتری اور بڑائی کی کوئی وجہ ہوتی ہے یا جسے وہ اپنا بڑا سجھتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ رسول پاک کو ایسے کمالات اور قدرت و اختیار ہے سلح کر کے بھیجا جائے کہ کوئی انسان اس کی ہمسری کا دعویٰ المالية المالي

کہ بشری کمزوریوں کا کوئی داقعہ وشنوں کے علم بیل نہیں تھا۔ نیکن اپنے جریف کو فکست دینے اور رسو اکرنے کے لئے کیا واقعہ تراشا نہیں جاتا؟ کیا من گھرٹ الزامات نہیں بیان کے جاتے؟ اور خاص کر ایسے حالات میں جبکہ پیمبر کو مجروح کرنے کے لئے الزام تراشنا کموار اٹھانے سے زیادہ آسان تھا۔ عرب کے خن وروں کا مفتر کا سارا گروہ ہم زبان تھا آن کی آن میں پیمبر کے خلاف فرضی داستانوں کا دفتر تصنیف ہوسکتا تھا۔

لیکن عظمت خداداد کو عقیدتوں کا خراج عقیدت پیش کرو۔ کہ سید عربی اللہ اللہ کا خراج عقیدت پیش کرو۔ کہ سید عربی علی طبیعہ کی طبیب و طاہر زندگی کا آفتاب اس نقط عروج پر تھا کہ سیابی کا پیوند جوڑنے کے لئے کے لئے کہیں سے بھی کوئی گہنائی ہوئی کرن انہیں نہیں مل کی ویے اڑانے کے لئے خاک اڑا کتے تھے لیکن دشمن اس کے لئے بھی تیار نہیں تھے کہ اپنی ہی آنکھیں غبار سے بھر جا نمیں۔

### زندگی کا دوسرارخ

سرکار مصطفے علیہ کی زندگی کا ایک پہلو تو یہ ہے جو سپر دقلم ہوا۔ دوسرا پہلو
یہ ہے کہ فطرت انسانی کے جس رخ سے دیکھو میرے سرکار کی زندگی اتنی جامع اور
مکمل نظرآئے گی کہ ہر دور کے انسانوں کے لئے وہ بہترین عمل بن علی ہے۔ نہیں
میں نے غلط کہا۔ بلکہ زندگی کی نجات کے لئے اس کے سواکوئی اور نمونہ بی نہیں
ہے۔

چودہ سو برس کی طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی انسانی زندگی کے لئے
اس سے بہتر سانچہ نہ آج تک تیار ہو سکا ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے اور جرت انگیز
مناشہ سے ہے کہ زمانے کے انقلابات نے ہزاروں کروٹیس بدلیں طبیعتوں اور مزاجوں
کے پیانے بنتے اور بگڑتے رہے خطہ ارضی مختلف رنگ و روپ مختلف تہذیب و
تدن اور مختلف انداز معاشرت میں تقلیم ہوتا رہا لیکن محمد اللہ کی تنہا ایک زندگی سب

المناسطة المناسكة الم

ہے تو اس کے بھیجے والے کی کیا شان ہوگی؟ اس لئے دراصل پرستش کے قابل وہی طاقت ہے جس کی نمائندگی رسول کررہا ہے۔مغلوب طاقت پو جنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔

### زندگی کا تیسرارخ

اتن تمہید کے بعد یہ حقیقت ہم ذہن نفین کرانا جائے ہیں کہ اس رخ ے بھی سرکار کا نئات علیہ کی زندگی کا اہم جائزہ کہتے ہیں تو ان کی پیغیرانہ طاقت و قدرت کے نہایت جرت انگیز اور دلر با مناظر سامنے آتے ہیں۔ ہم و کیھتے ہیں کہ ان ك اشارے يرسارى كا كات كروش كرراى ب نگاه الله جاتى باتى باق مادى طاقتوں كو پینے آجاتا ہے کرؤ زمین پر کھڑنے ہو کر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو آسان کا سارہ دو عكوے موجاتا ہے \_ ليول كوجنبش ويت بين تو دوبا مواسورج منزل سے بليث آتا ہے۔ راہوں سے گزرتے ہیں تو چروں کی بے جان دنیا درود وسلام کا خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ درختوں کو آواز دیتے ہیں تو وہ ایک طاقت شعار خادم کی طرح دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں اشارہ کر دیتے ہیں تو والی ہو جاتے ہیں۔ چٹانوں پہ قدم رکھ دیتے ہیں تو کف یا کانقش از آتا ہے۔ بہاڑوں پرتشریف لے جاتے ہیں تو کہساروں کا ول خوشی ہے جھو سے لگتا ہے۔ زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ خملہ آور کے لئے یاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے کھارے کنویں میں لعاب وہن ڈال دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لئے چشمۂ شریں بن جاتا ہے۔ سنگ ریزوں کو ہاتھ لگا دیے ہیں تو جان پر جاتی ہے اشارہ فرما دیتے ہیں تو کلمہ پر صفے لگتے ہیں۔

مجھی برہم ہو کرمشت و بار اڑا دیتے ہیں تو ہر طرف طوفان امنڈ نے لگتا ہے اور جب بھی مائل بر کرم ہوتے ہیں تو ایک قطرہ آب چشمہ سیال بن جاتا ہے مسکرا دیتے ہیں تو نور کی کرن چھوٹی ہے چلتے ہیں تو راستوں میں عطر برستا ہے کمی کو چھو دیتے ہیں تو مہکنے لگتا ہے۔ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ نظر پڑ جاتی ہے تو دونوں کے آئینے چک اٹھتے ہیں۔ زبان حرکت میں آتی ہے تو غیب کے اسرار کھلتے المنابعة الم

نہ کر سکے اور اس کے آگے جبک کر اس کی اطاعت کرنے میں کوئی عار محسوی نہ ہو۔ دوسر کی وجہ

یہ ہے خدا شای کی راہ میں سب سے بڑا تجاب مادی طاقتوں سے مرعوبیت کا ہے۔ کیونکہ دنیا میں پہلے پہل انسان کی نظر انہیں طاقتوں سے روشناس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ کھولتے ہی انسان نے سورج کو دیکھا ، دریاؤں کی تنامت خیز اہروں کو دیکھا ، بہاڑوں کی ہیت ناک چوٹیوں کو دیکھا ، پھروں کی سخت چٹانوں کو دیکھا ، آگ کے ہولناک شعلوں کو چٹانوں کو دیکھا ، آگ کے ہولناک شعلوں کو دیکھا ، بادشاہوں کے جلال و جروت کو دیکھا اور ہیت سے مرعوب ہوگیا۔ احساس مہری بین انھیں طاقتوں کو کا منات کی اصل سمجھ بینھا اور بالآخر انہی کے آگے اپنا ماتھا کیک دیا۔

عالات ہے ہمام طاقتیں جس طاقت کی کرشہ تھیں۔ جابات کے پیچے تھی۔ ایک چونکہ وہ پیر محسوس میں نہیں تھی۔ اس لئے انسان کی نظر اے نہیں دکھے تکی۔ ان طالات میں ضدا کا رسول آتا ہے۔ آمد کا مقصد ہے ہے کہ انسان کو مادی طاقتوں کی پرستش سے روک دے ادر اس کا سراس طاقت کے آگے جھکائے جو پس پردہ ان متام طاقتوں کی خالق و پردردگار ہے عقل کہتی ہے کہ جب تک ذہن کی غیر واقعی ہیت ادر دلوں کی غلط گرویدگی کا طلسم نہیں ٹوٹ جاتا 'پیٹانیوں کو کسی مانوس آستانہ عقیدت سے بٹانا آسان کام نہیں ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ایک رسول اپنے ساتھ ایس کا نتات گیر قدرت لے کرآئے جس کے ذریعہ وہ ان مصنوعی خداؤں کی طاقت کا بھانڈ اپھوڑ دے۔ جب چاہ ان کا طبعی نظام بدل دے ان کی قوت تا تیم طاقت کا بھانڈ اپھوڑ دے۔ جب چاہ ان کا طبعی نظام بدل دے ان کی قوت تا تیم طاقت کا بھانڈ اپھوڑ دے۔ جب چاہ ان کا طبعی نظام بدل دے ان کی قوت تا تیم طاقت کا بھانڈ اپھوڑ دے۔ جب چاہ ان کا طبعی نظام بدل دے ان کی قوت تا تیم طاب کر لئے۔ اور انھیں اپنی مرضی کا غلام بنا کر رکھے۔

پرستار بھی اپنے خداؤں کی ہے جارگ ہے بسی و بے طاقت اور گھٹنا فیک کر فرماں برداری کا تماشہ دیکھ کر میرسوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب رسول کی قدرت و طاقت کا میر حال المان المان

اس لئے ظاہر ہے گداس کے پاس آیک ہدایت کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے مطابق وہ بندوں کی رہنمائی کرے انہیں راہ راست پر چلائے اور خدا کے احکامات اور اس کی مرضی سے انہیں روشناس کرئے عقل کہتی ہے کہ آسان سے نازل شدہ کسی بھی الہامی کتاب میں درج ذبل امور کا ہونا ضروری ہے۔ '' کیوں ضروری ہے''؟ بدایک مستقل موضوع بحث ہے لیکن آنے والے مباحث کی روشنی میں ذرا بھی ذبن پر زور دیا جائے تو '' کیول'' کا جواب خود بھی معلوم کیا جاسکتا ہے۔

ان امور کی نشاند ہی جن کا کسی بھی الہامی کتاب میں ہونا ضروری ہے

1۔ عبادات اور جملہ شعبۂ زندگی ہے متعلق احکام وقوانین اور مفید مدایات جن کا تعلق عمل اور جوارح سے ہے۔

- 2۔ عقائد اصول اور ایمانیات جن کا تعلق قلبی تصدیق سے ہے۔
  - 3 مداكى ذات وصفات معتلق والتح بيانات
    - 4\_ عالم آخرت اور جزاو مزاكى تفصيلات \_
- 5۔ گذشتہ نبول 'رسولول' ان کی کتابوں اور قوموں کے تذکرے۔
  - 6۔ جس رسول پر كتاب نازل موئى اس كے متعلق بدايات۔
    - 7۔ خوداس نازل شدہ آ عانی کتاب کے متعلق تذکرہ۔
- 8۔ جس دور میں وہ کتاب نازل ہوئی ہے اس دور اور اس دور کے لوگوں کے
  - 9۔ آئندہ کے واقعات اور اسرار غیب کی اطلاع۔
- 10- كائنات كى تخليق آفرنيش كى حكمت ومصلحت أغاز و انجام اور درمياني

دوسرى وجد

--یہ ہے کے رسول اس ظاہری د نیار میں موجود شدر ہے جب بھی بندوں کو ایک المنابع المناب

یں۔ رخ پھیر لیتے ہیں تو پیٹے پیچے کی خبر رکھتے ہیں۔ جو چاہجے ہیں ہو جاتا ہے جو سوچتے ڈھل جاتا ہے جو کہددیتے ہیں مہر لگ جاتی ہے جو کہددیتے ہیں دستور بن جاتا ہے جو اداادا سے بات بات سے ایک کا گنات گیر اقتدار ایک آسانی بادشا ہت ایک بااختیار نمائندگی اور ایک محبوب و دلآویز شخصیت کا جلال و جمال برستا ہے۔

#### ایک شبه ادراس کا ازاله

رسول عربی کے اوصاف و کمالات کی بیہ ناتمام فہرست جو ہم نے پیش کی ہے ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ بیہ جاسکتا ہے کہ بیہ روایات ہیں اور روایات کا واقعہ کے مطابق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اس سلسلے میں ہم صرف اتفا کہیں گے کہ عقل انسانی کے پاس اگر کوئی سموٹی ہے جس پر وہ روایات کو پڑھتی ہے اور پورا انز نے کہ بعد صحت کا عظم لگاتی ہے تو ہم یہ مرحلے مطے کرنے کے لئے بھی نہایت خدہ پیٹانی کے ساتھ تیار ہیں۔عقل پر کھے اور تھم لگائے۔

جمیں فخر ہے کہ وسائل اور ذرائع سے ہم تک بدروایات بینی ہیں ان سے زیادہ قابل اعتماد اور ثقد ذرائع آج تک دنیا کی سی روایت یا سی دافعہ کو میسر نہیں آئے۔ لیکن یہ دعوی بہر حال اپنی جگہ پر نا قابل تر دید ہے کہ ان واقعات و روایات کو صحیح مان لینے کے بعد عقل میا تعلیم کرنے پر مجبور ہوگی اس ''نشان کا آدی'' سوائے رسول کے کوئی عام انسان ہرگرنہیں ہوسکتا۔

### رسول کی شناخت کا تیسراعقلی ثبوت

رسول کی شاخت کا تیسراعقلی ذریعہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ خدا کی کوئی "آسانی
کتاب" ہوتی ہے رسول کے ساتھ آسانی کتاب کا ہونا دووجہوں سے ضروری ہے۔

میلی وجه

ب بے کہ رسول خدا کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لئے آتا ہے۔

برز کی کتاب نہیں کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہوں تو تم بھی انسان ہو میری
زبان بھی وہی ہے جس میں تم بہت بڑے ادیب اور مائے ہوئے سخور ہو! بنالاؤ!
میری آینوں کی طرح کوئی بھی عربی عبارت؟ انسان خدائی بناوٹوں کی نقل نہیں اٹار
سکتا۔انسانی بناوٹوں کی نقل اٹارنااس کے لئے کیا مشکل ہے؟

لین تاریخ شاہد ہے کہ نہ اس وقت کے سخوران عالم اس چیلی کا جواب وے عکے۔ نہ چودہ سو برس کی طویل مدت میں "ربع مسکول" پر کوئی جواب دینے والا پیدا ہوا اور پھر ندصرف سے کہ" قرآن ٹانی" پیش کرنے سے دنیا عاج ربی بلک قرآن ے حرم میں کہیں سے نقب لگانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں مل کی۔ کیونکہ قرآن صرف سفینوں میں نہیں سینوں میں بھی محفوظ رہا اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ہزار محاس برارادصاف اور برارمجران كالات ك باوجود يدعين مكن ع كدكوني قرآن يرايمان نہ لائے لین یہ قطعاً ناممکن ہے کہ اس کے معجزاند کمالات معجزاند محاس اور معجزاند اوصاف کی موجود گی میں کوئی اس کے خدا کی کتاب ہونے سے انگار کر دے۔ اس طرح ازروے عقل سی بھی ذہن و فکر کا کھلا ہوا تضاد ہے کہ اتنی بات تو تسلیم کر لی جائے کہ دنیا کو خدا کی بیر کتاب محمد رسول اللہ علیہ کے ذرایعہ ملی ۔ لیکن محمد رسول الله عظی کو خدا کا رسول سلیم کرنے سے انکار کرویا جائے۔ حالاتکہ دونوں یا تیس قطعا ایک ہیں۔ صاحب کتاب ہونے اور رسول ہونے میں کوئی قرق نہیں ہے چر میں اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ عقل انبانی کے لئے محمد رسول الشفظی کی رسالت کا انکار آسان نہیں ۔ یا تو وہ یہ تابت کرے کہ قرآن جیسی کتاب انسان تصنیف کرسکتا ہے یا یہ تابت کرے کہ معاذ اللہ محد رسول الله علی پر یہ کتاب نازل بی نہیں ہوئی ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ عقل ندوہ ثابت کر عتی ہے نہ یہ ثابت کر عتی ہے وہ اگر پچھ کر عتی ہے تو صرف بیا کدرسالت محمدی کی روش حقیقت کے آگے اپنا سر نیاز خم کرے۔ تمت بالخير

المنطقة المنط

منتند ذریعہ سے اپنے متعلق خدا کی مرضی اور اس کی ہدایات و احکابات کا علم ہوتار ہے خدا شنای کے لئے بیک واسطہ اس کی ایک زندہ نشانی کا نئات کے ہر دور میں انسان کے درمیان موجود رہے۔

### زندگی کا چوتھا رخ

اتی تمہید کے بعد مدعائے نگارش یہ ہے کہ اس رخ سے جب ہم تحر رسول الشعطی کے زندگی کا جائزہ لیتے جی تو ہمیں ان کے ہمراہ '' قرآن نائی' ایک الہائی کتاب نظراتی ہے۔ ایک جامع اور کھل آسانی کتاب کے لئے عقل جن امور کی نشاندہی کرتی ہے۔ وہ سارے امور قرآن میں واضح طور پرموجود جیں۔ ان امور میں نشاندہی کرتی ہے۔ وہ سارے امور قرآن میں واضح طور پرموجود جیں۔ ان امور میں سے بعض امور تو وہ جی جو ہمایت و قانون کی کسی بھی کتاب کے لازی اجزاء کی حشیت سے ضروری ہیں۔ اور جن کے بغیر اس موضوع کی کوئی کتاب بھی جامع اور حشیت سے ضروری ہیں۔ اور جن کے بغیر اس موضوع کی کوئی کتاب بھی جامع اور کھل نہیں کہی جامئی۔

اور بعض امور وہ ہیں جو سوائے خدا کی کتاب کے کسی بھی انبانی گتاب میں نہیں انبانی گتاب میں نہیں اللہ عقل کی رسائی ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر آئندہ واقعات کی اطلاع اور اسرار غیب کی نقاب کشائی۔ زمانہ ماقبل تاریخ کی خینی نہیں چشم دید خبریں کا کنات کی کیفیت تخلیق آفرینش کے رموز و اسرار اور عالم بستی کے آغاز و انجام کی تفصیلات۔ خدا کی ذات و صفات کے متعلق واضح اطلاعات عام کی مفصل نشاندہی قدرتی بناوٹوں کی طرح قرآن کا انداز بیان۔

یہ بیں وہ امور جوانسان کی دسترس سے باہر بیں۔ اور جن کا کسی انسانی
کتاب میں ہونا تو درکنار اس کے علم ہی کا انسان کے پاس موائے خدا کے اور کوئی
ذریعے نہیں ہے۔ واضح رہے کہ یہی وہ سزل تھی جہاں سنو ران عرب کو پیپند آگیا۔ اور
وہ سب ال کر بھی قرآن کی ایک مخضری مخضر سورت کی مثال پیش کرنے سے قطعا عاجز
و قاصر رہے۔ قرآن انہیں چیلنج یہ کرتا رہا کہ اگر تمہارا یہ گمان صحح ہے کہ میں خدائے

## تحفظ قانون رسالت يهلى ضرورت واجميت

فيخ الاسلام قائد الل سنت مولانا احد شاه نوراني رمداشتان

الله تبارك و تعالیٰ كا قضل و كرم اور اس كاب انتماا حمان ب كه جم اور آپ اسلام عید صیل والنبی تھی کی آمدیرساری دنیا کے سلمان جنات اورانسانوں کومبار کیا دھیش کرتے ہیں۔ اور دین حق کی رحمت سے سر فراز ہیں۔ اور اس کااحسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے تھر میں انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کے قرآن تھیم کامطالعدلازم کرلیں اور جھوٹ اور چھٹ نے لازی پر ہیزک اللہ عزوجل کے حضور میں سر بہجو دہونے کے لئے حاضر ہیں۔اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہ گار ساہ کار کی اور آپ سب کی عاضری قبول فرمائے اور جو کھے میان کمیا جائے اسکو شرف قبولیت عطافرمائے اور مارے لئے کفار ہمینات منائے۔

الله جل جلاله في حضور ير نور عليه كي ذات اقدس كوبار كت اور رحمة العالمين ماكر تمام عالم کی ہدایت ورہنمائی کیلیے تھیجا۔ نبوت ورسالت ایک عظیم منصب ہو تا ہے۔ ایک اعلیٰ مقام انجمن محبان سیدنا حضرت جبریل علیه السلام پاکستان کی دم او تا اسکی بدری وعظمت کوالله تبارک و تعالی نے قرآن مجید می متعدد مقامات پر بیان فرملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا تواسکے نقدس ، اسکی عظمت و حرمت کے تمام پہلوا جاگر فرمائے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان میں خواہ کوئی نجل صاحب شريعت مويا صاحب شريعت نه مو ، صاحب كتاب مويا صاحب كتاب نه مو ( يعنى تشریعی نی ہویا غیر تشریعی )اللہ جارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی عزت وحر مت اور ال اے برا دران اسلام، اپناتعلق الله ورسول ﷺ مضبوط کرو کہ بڑی اسلام تم پر حاوی نہ ہو سکے اورانٹد کی انتہارے ہم کو میہ ہدایت فرمائی گئی کیہ

﴿ لاَ نُفَرِّ قُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ (سورةالبقرة / ٢٨٥)

( ہماس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ) يخى تشي رسالت و نبوت مين كمي فتم كاكوئي فرق نهيس كرنے۔المحمد للّه بم حضور پر تور ثافع يوم النشور علي كامتى اور غلام بين ، استح جائ والے بين ، ان سے محبت كرنے ہیں،ان پرائیان لانے والے ہیں،انکی عظمت وشان پرمر منتے والے



بالحسوا المحالي

رب العزت جهيس عزت عطافر مائے گا۔

يت حبيب آركيد وكان فمر 8 ينادس ثاؤن اوركى ثاؤن كرايى 021-6652711



#### بناري كير ابنائي والع مارالشاف الحدالله باوضور بتاب

بهراسك بعدمية مين ايك شب ديد تعلوص و پیار ، محبت ، وفاءاوب دیدے میرے کریم دعاؤں کی میری لاج رہے تو ب نیاز جو چاہے بسب دیدے

#### ساری دنیا کےمسلمان جناب اورانسانوں کوعیدمیلا والنی همبارک ہو

طرف ے آنے والی برآ زبائش کے لئے خودکو تیار رکھوتا کہ تہیں پر کھا جائے اور لوازہ جائے مولائ كريم سار مسلمانون كى جان ومال عرات وآبر دادرا يمان كى حفاظت قرما

المناح المراجيم الما فلورايم اع جناح روو كراجي



021-2625147, 0300-8207835, 0300-8248871

اور حضور ع کے مقام اور عزت و حرمت کے قائم رکھنے والے ہیں۔لیکن حضرت عیم علیہ السلام یا کسی دوسرے نبی کے مقابلے میں حضور اکرم علیہ کی عزت وحرمت اور شان عظمت قائم کرنے کے یہ معنی نمیں ہیں کہ ہم نے اس بی کی بے حرمتی کر دی۔ (معاذاللہ) کسی بھی پینمبریر حق کی تو بین و تنقیص ہو جائے تو پیہ کفر ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اورائل سنت كاپ عقيده عين قرآني ہے۔الله ربالعلين جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرما تا ہے۔ ﴿ وَاللَّهِ يْنَ يُومِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ وَبِالْأَخِرَةِهُم يُوقِنُونَ ﴾ (اور ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے

پہلے اترا اور آخرت پریقین رکھیں) (مورۃالقرۃر ٣) اس آب کریمہ سے میدواضح جواکہ ہمیں حضور علقے پرایمان لاناضروری ہے کیو تکہ حضور علی السلام پرایمان لائے بغیر عقیدہ توحید کی محیل نہیں ہوسکتی۔ نہ ہی آدمی مومن ومسلمان ہو شکتا ہے۔ تو حضور علط پر بھی ایمان لاناہے اور آپ کے ساتھ ساتھ جھتے بھی انبیاء ومرسلین حضور عليه السلام سے پہلے تشريف لائے جي ان پر بھي ايمان لانا ہے۔ انکي عزت وحر مت كو بھی قائم رکھناہے۔ کسی ایک نی کی تو بین بھی اسلام میں نا قابلِ معافی جرم ہے اور استے ایمان کو غارت كرنا ہے۔ نبى كى توبين برسزائے موت دى جائے كى اور يد مسئلہ انقاتى ہے كہ نبى كى تو بین کرنے سے آدی مر تذہو جاتا ہے اسکو تین دن دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ارتداد سے توب کرے اگر توبہ نہیں کر تاہے تو شرعی قانون کے تحت واجب القتل ہے۔اسلامی حکومت اسکو قتل کر سکتی ہے۔ حضور اکرم عظیمی یا کسی بھی نبی کی تو بین کھلا ہوا کفر ہے کیو نکہ اللہ تبارك و نعالى تے مصب نبوت كى خود حفاظت فرمائى ہے۔ تمام مسلمانوں كابير اجماعى عقيده ہاوراسمیں کسی بھی قتم کی کوئی رعایت کی مخبائش نہیں ہے۔

آجکل انگلتان کے سب سے بوے لارؤیادری صاحب پاکتان آئے ہوئے ہیں اس کو آرچ بشپ آف کنٹر ہری بھی کہتے ہیں۔ یہ انگستان میں سب سے بوایادری اور عیسا ئیوں کاسب سے بردا نمائندہ ہو تا ہے۔ انگلتان کاجوباد شاہ ہے اس کے حلف میں بیات شامل ہے کہ will defend the faith اور العنی میں عقیدہ کا تحفظ کروں گا)اسلئے انگلتان کے

بادشاه كوكت بين Defender of the faith (يعني عقيد ع كالتحفظ كرت والا)-آرنج بوئي آف كتررى ج ج آف الكينة ذرااس بات كي وضاحت كروول كرج ج آف انگلینڈ کا ایک علیحدہ مستقل نظام ہے جورومن میتھولک اور پروٹسٹنٹ سے ہٹ کرے اور شاہ مرطانیداسکا محافظ ہے۔ آر چیشپ جور طانیہ سے پاکتان کے دورے پر آتے ہوئے ہیں کل ان كا مان ملك ك اخبارات مي جميد على ملك سے يابر الحين ،فرانس، ير كال ،بدل جديد ، باليندو غيره ك تبليني دورب ير تقا، دومجدول كاوبال انتتان كرنا تقل وبال وایس آیادر دوروز شر کرستگاپور چلا گیا۔ ستگار پوریس کا نفرنس تھی دہ کا نفرنس ختم کرے کل جب مي وطن والي آياتو اخبار مي يديان يرهاك آرج اللهد آف معرى على حرج آف انگلینڈ کے مریراہ نے اسلام آباد میں اپی تقریر میں سے مطالبہ کیا ہے کہ -Law of blass phemy میں سزائے موت دی گئے ہے اس سزائے موت میں تخفیف کی جائے ، جائے سزائے موت کے کوئی معمول سزادی جائے۔

Law of blassphemy کیاہے اس میں مزائے موت کیول مقرر کی گئی ے ؟ اسكى تفصيل آپ كو بتانا جا بتا ہول اور يہ آ كچے علم ميں رہن و چا بئي اسلنے كه بهت يو كابات ہے کہ عیسا کیوں کا ایک رہنما آرج بشب پاکستان میں جو ایک اسلامی ملک ہے جس میں بوی جدوجمد کے بعد اسلام اس ملک کامر کاری ندجب قرار پایا ہے۔ ٣ ١٩٥ ء ، پہلے جتنے بھی آئين تقدان مين اسلام اس ملك كاسركاري ندجب نهين تقاسنام تواسلاي جمهوريه بإكستان تفاوراس نام کی وجہ سے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل ورست متى اسميل كوئى شك نسيس تفالكن بيبالكل الحكابات متى كد جيب بعض لوگ البيزيين كانام اقبال من ركعة بين باجاديد اخرر كعة بين نام توب جاديد اخر چنانچديد نام س كرآب شبہ میں پڑجاتے ہیں کہ مسلمان ہو گالیکن جب آپ اس سے اسکاند بب پوچھیں کے تووہ مائے گاکہ وہ کر چین ہے۔

اس زمانے میں قوی اسمبلی میں جب میں دلاکل زیر عث تھے۔ میں نے قوی اسمبلی میں مطالبہ کیا کہ پاکستان کا سر کاری غرب اسلام ہونا جاہیے تواس زمانے کے وزیراعظم اور

act of the parliament لعنی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت" قانون تحفظ ناموس رسالت" نافذ ہوا۔اب قانون بالكل واضح ب كد كوئى بھى شخص خواہ وہ مسلمان ہويا عيسائى يا ا کا تعلق کی ذہب سے ہواگر اس نے کی بھی بی مرحق کی بے حرمتی کی تواسلے لئے سزائے موت ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ مسلمانوں نے جو قانون تحفظ ناموس رسالت کا مناياس ميس حضرت عيسى عليه السلام كوبهى تحفظ ديا كياب تاكه ميدنه موكد كوئي عيسا أل شكايت كے كر آپ لوگوں نے حضرت عينى كو چھوڑ ديا اور اينے نى محرم عظيم كے لئے تحفظ عاموس رسالت كا قانون بنادياب بيد شكايت نهين بهو عكتى ليكن يزع تجب اور جرت كابات ے کہ آرج بشب عیسا نیول کے نمائندے ہیں اکو تواس قانون سے خوش ہونا چاہے تھاکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی گتافی ہو تواسکے لئے بھی یمی قانون ہے مگر افسوس کہ کل ان کا کیک طویل دو کالمی بیان نشر ہوا۔ انگریزی اخبار میں میں نے پڑھااور اسکے علادہ اسلام آباد اور کراچی سے جواخبار فکلتے ہیں اس میں بھی میں نے پڑھا۔ کیونکہ انگریزی میں ان کی تقرير مقى لمد التكريزى اخبارات بين زياده تفصيل آئى ہے۔ جھے اس بيان پر بوى جرت ہے ك ایک میسائی ایمامطالبه کرد باہے بلحدان کو توخوش ہونا چاہئے اور یہ کہنا چاہے کہ بدیوی خوشی كى بات ہے كه أيك مسلمان ملك ميں جعزت عيلى عليه السلام كى عزت وحرمت كواس طرح تحفظ دیا گیاکہ ہم عیسائی بھی اتنا تحفظ نہیں کر سکے۔ کیونکہ انگلتان میں کوئی تحفظ نہیں ہے مگر یاکستان میں جمال حضور اکرم علی عزت وحرمت کے تحفظ کا قانون ہے ای قانون کے ذرابعہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مویٰ (علیباالسلام) کی عزت وجر مت کا تحفظ بھی موجود ہے۔عیمائیوں کے ساتھ میود اول کو بھی اس قانون پر خوش مونا چاہے کہ مسلمانوں نے جو قانون بنایا ہے اینے پیغیر کی عزت وحرمت کے ساتھ حفرت موی اور حفرت عیلی اوردیگرانبیاء (علیهم السلام) کی عزت وحرمت کا تحفظ بھی کیا گیاہے لیکن عیسا ئیول کے برے ر ہنمامطالبہ کررہے ہیں کہ جیس!اس قانون میں جوسزائے موت دی گئے اسکو ختم کروینا یاب (The death sentence should be abolished) یا ان کا مطالبہ ادرید فقرہ تمام اخبارات میں شائع ہوا کہ سزائے موت کو ختم کردینا چاہئے۔ کتنی حمرت کی بات ہے۔اب ذراغور فرمائیں کہ اگر نبی کی عزت و حرمت ندر ہے تو پھر نبی کی کسی بات کی کوئی

بیبات بھی آپ کے علم میں ہے کہ امریکن مساکر نے اپنے منافقین کو ساتھ ملا
کر ۱۹۹۱ء میں عراق پر حملہ کیا تفاور عراق کوبظاہر شکست ہوئی۔جب جنگ ختم ہوئی توبیت
سے بے وقوف اور احمق کوبتیوں نے اپنے چوں کا نام " بش" رکھا۔ غور کیجئے کہ مسلمان
کوبتیوں نے اپنے چول کا نام "نیش" رکھ دیا۔ اس وقت کے اخبارات میں یہ افسوساک خبریں
آئیں اور ہم نے اور آپ نے پڑھیں۔ ای طرح ہمارے بہت سے لوگ بے معنی نام رکھ
دیتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ حالا نکہ نام تواجھے رکھنے چاہئیں۔ حضور پر نور علیا لیے
نام تار شاد فرمایا کہ اجھے نام رکھو کیو فکہ اسکے اثرات پہنچ ہیں۔ لیڈ اب معنی اور لغونا موں سے
اجتناب کرنا چاہئے۔ اپنی مجد کے خطیب یا عالم یا کسی ہراگ سے اوچھ لیا کریں تاکہ وہ کوئی اچھا
نام تجویز کریں جوبامعنی بھی ہوتا کہ سے چراسکے اجھے اثرات قائم ہوں۔

بمر حال میں نے اس وقت قومی اسمبلی میں کہا کہ محض "اسلامی جمہوریہ پاکستان " نام رکھنے سے پچھ نہیں ہو تا ملک کا فد ہب ہونا جا ہے اس ملک کا سر کاری فد ہب ہونا جا ہے اور یہ با قاعدہ وستور میں لکھا ہونا چاہئے کہ اس ملک کا سرکاری قد ہب اسلام ہے، حکومت کا قد مید اسلام ہے اور پاکستان کا قد ہب اسلام ہے۔ الجمد نلد ہمارایہ مطالبہ منظور ہوگیا۔

تویس آپ کوبتارہا تھاکہ Law of blassphemy کا ترجہ ہوا قانون تحفظ ا ناموس رسالت۔اس پر کیاسزادی جائے۔ تقریباً پانچ چھ سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد ۱۹۹۰ء کی پارلیمنٹ سے بیپاس ہواکہ اگر کوئی ہخص حضور اکر م علیات کی ذات اقدس یادیگر انبیاء و مرسلین میں سے کسی بھی نبی کی تو بین کا مر تکب ہو تو اسکو سزائے موت ہوئی چاہئے۔اس قانون کانام ہوا Law of blassphemy تو

بر معاذالله زناكي تهمت بھي لگائي جيساك مفسرين نے اس داقعہ كي تفصيل بيان فرمائي -سوره ا زاب میں بیہ واقعہ بھی ہے اسکے علاوہ مفسرین نے اور واقعات بھی لکھے ہیں ان ہی میں نے ا یک بدواقعہ بھی ہے کہ قارون نے ایک عورت کو پیے دیے اور اسکو سکھایا کہ مجمع میں لوگوں کے سامنے یہ کھوکہ میری گود میں جو چہ ہے یہ حفرت موی کا ہے۔ حفرت مویٰ پریہ شر مناک تهمت اس عورت نے اس وقت لگائی کہ جب حضرت موی وعظ فرمارہے تھے اور لوگوں کواللہ کے احکام سے آگاہ کر رہے تھے کہ اللہ نے تھم دیا ہے کہ نماز پڑھو۔اللہ نے تم کو تھم دیاہے کہ اپنے مال کی زکوۃ او آکرو تو قارون کو زکوۃ ادا کرنی شیس تھی وہ سونے اور چاندی کو جيح كرناچا بتا تقار زمين كے اندراسكے خزانے سونے اور چاندى سے تعرب ہوئے تھے۔وہ منكر تھاز کوۃ نمیں دیناچاہتا تھااسلئے اس نے بیہ ساراڈ ھونگ رچایا تھا۔ تووہ عورت آپ پر شمت لگاکر کھڑی ہو گئی کہ میری گود میں یہ چہ حرام کا ہے اور اسکے مر تکب معاذاللہ حفزت مو کی بیں دوسری طرف حفرت موی علیه السلام فرمارے ہیں کہ حرام سے چو۔اللہ کی نافرمانی ند کرو اس کے احکام پر عمل کرواوروہ عورت باربار اوگوں کو متوجہ کرے حضرت موی علیہ السلام کی تو ہین کر رہی ہے۔جب آپ نے سے صور تحال دیکھی تو حضرت موکی علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے چو تک بر گزیدہ نی تھے اور اپنی پر جایال آواز میں عورت سے کما کہ بچے تا ہے کس کابیٹا ے؟ تودہ عورت فوراول بڑی کہ یہ آیکا بیٹائنس ہے۔ میں نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اس كام كے لئے قارون نے مجھے ميے ديئے تھ ميں آپ سے معانی جائتی مول بلاشبہ آپ اللہ كے یے نبی بیں ۔اسکے بعد قارون پر جو اللہ کا درد ناک عذاب آیاوہ سب کو معلوم ہے میں اسکی تفصيل مين زياده جانا نسيل جامتا مول-الغرض اس كا تحزانه زمين مين و تصنس هميا اور وه خود بھي زمین میں دھنس گیاوہ خود بھی ختم ہوااس کے محلات بھی ختم ہوئے۔ قرآن مجید میں اسکی

﴿ فحسفنا به وبداره الارض ﴾ (مورة القصص ١٨)

(توںسم نے اسکو اور اسکے گھر کو زمین میں دھنسادیا) اللہ تعالٰی کی نافرمانی اور پنجبر برحق پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا ضرور ملتی ہے کسی بھی نبی کو اذیت دینے کی سزا انتائی عبر ناگ ہوتی ہے۔ ہر نبی اپنے بلند مرتبہ ومقام پر فائز ہوتا (اے ا یمان والواان جیسے نه بهونا جنهوں نے موسی کو ستایا تو الله نے اسے بری فرماً دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی اور موسی الله کے یہاں آ برو والا ہے) تم ایسے مت ہوجانا جیسے حضرت موک کی امت میں لوگوں نے حضرت موکی کواذیت دی تم ني كواذيت مت ديناورند تم پر بھي و بئي رسوائي اور و بي ذلت مسلط ہو جائي گي۔جو يبود يوں پر اس زمانے میں مسلط کی گئی تھی۔ یعنی تم حضور اکر م علیقے کواذیت مت دیتا جسطرح یبودی ائے پینمبر کواذیت دیتے تھے۔اس اذیت کا بھی برا عجیب وغریب واقعہ ہے۔ میمودیول (قارون اورا کے ساتھی) نے حضرت موی علیہ السلام پر تھمت لگائی کہ آپ کے جمم پر داغ ہیں آپ كا جم يرص اور كورهى ب جبك في كالجم ياك صاف بوتا ب- في ك جمم يرالله ك نوركى بارش ہوتی ہے بی کے جم سے خوشبو آتی ہے۔ مارے آقاد مولی حضور اکرم عظیم سیدالانبیا ء والرسلين بيں۔آپ كے جم اقدس سے اليي خوشبو آتى تھى كه آپ جس كوچہ وبازاريا كلى ے گزر جاتے تھے کئ کی روز تک لوگ اس خوشبو کو سونگھ کر کتے تھے کہ حضور اکرم علی یال سے گزرے ہیں کیونکہ نی کا جمم انوارالی سے معطر ہو تا ہے۔ حضور عظیم کا جو پید شریف فکتا تھااس سینے کوام ایمن اور دوسرے بہت ہے سحایہ اور صحابیات کی خاص برتن یا یو تل میں جمع کر کے رکھ لیتے تھے اور پھر کی خاص موقع پر بیدنہ مبارک کو اپ جم پر ملتے تے توالے جم اور كيرول سے مشك وعنر سے بھى تيز ترخوشبوآتى تھى۔

الله تبارک و قد ل نے حضور پر نور عطاقت اور دیگر انبیاء کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ ایکے جسم اقد س سے کوئی چیز مس ہو جائے تو وہ بھی باہر کت ہو جاتی تھی۔ ہر ہی معظم ہے محترم ہے جملہ انبیاء ومرسلین میں حضور پر نور عظیمہ کا مقام وو قاربہت ہی بلند وبالاہ آپ نبیوں میں سب سے بالا ہیں۔ تواللہ رب العظمیٰ نے ارشاد نبیوں میں سب سے بالا ہیں۔ تواللہ رب العظمیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو! جس طرح حضرت موگ علیہ السلام کو انھوں نے تکلیف دی خبر دار تم تکلیف دی خبر دار تم تکلیف نہ دینا۔ یہودیوں کی بدیخت بد نصیب قوم کے لوگوں نے حضرت موگ علیہ السلام

و یکھیں گورت اور مروش فرق ہے There is difference between male (and female sex)ورجب عورت اور مردمیں فرق ہے تو مروے مصافی کرنے میں جذبات الگ ہوتے ہیں اور عورت کے ساتھ ہاتھ ملانے میں جذبات مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس نے کماکہ بات سمجھ میں نمیں آئی۔ پھر میں نے کماکہ اسکوبوں سمجھے۔ اگر میں کمول کہ لیموں کا ذائقہ کیا ہوتا ہے تو آپ کیا محسوس کریں کے What do you feel) ?about it اب دہ خاموش ہو گئے تو میں نے کما کہ جب میں نے آپ سے اپو چھا کہ لیموں کا ذا أفته كيها مو تام ؟ توآپ كے منه ميں پاني آياكه نہيں۔ وہ كہنے لگے كه پاني تو آگيا۔ ميں نے کہاکہ اگر میں آپ کے سامنے ٹماٹر کانام لوں تومنہ میں پانی شیں آھے گاکیلایا سیب کا نام لول ا گا توپانی نہیں آئے گالیکن لیمول کانام لیتے ہی پانی تھر آئے گااور جب کوئی آپ سے یہ کھے کہ فلانی عورت بہت خوصورت ہے اور اسکاخوصورت جم بہت نرم ونازک ہے تو آپ کی خواہشات ابھریں گی یا تعین ؟ تب انھوں نے اعتراف کیا۔ میں نے کما کہ بات اصل میں میں ب عورت كا تصور آتے بى شيطان شموانى جذبات كو كھرد كا تا ہے۔اى لئے اللہ كے حبيب مثلاث نے مردوں کو غیر محرم عور تول ہے دور رہے حتی کہ ان کو دیکھنے ہے بھی منع فرمایا ہے چونکہ ہی راستہ ہے جس سے انسان بے حیائی ، فحاشی اور زناکاری کی طرف ماکل ہو تا ہے۔ اسلام نے فطری تقاضوں کے مطابق غیر محرم عور توں سے مردوں کو دور رہنے کا محم دیا۔ اسلام نے زناکو حرام کیااور اس کے تمام راستوں کو بھی مد کر دیا۔ بھر ی تقاضول کے مطابق نگاح کا تھم دیا جیکے بعد اپن منکوحہ سے یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی تخص عدل وانصاف کی استطاعت ر کھتاہے تووہ دویا تنمن حتی کہ جار نکاح بھی کر سکتاہے بہر حال سیبات تودر میان میں آگئ جسکی میں نے مختصر وضاحت کردی۔

عرض بد کررہا تھا کہ اللہ تعالی نے بی کی ذات کی حفاظت فرمائی اوران کی بارگاہ میں آنے اور بیٹھنے کے آواب بھی مقرر فرمائے۔ ذراغور فرمائیں کہ کتنی عجیب وغریب بات ہے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے رسول تمہیں کھانا کھانے کے لئے بلا عیں توجیعے ہی کھانا ختم ہو جائے باہر آ جاؤزیادہ ویرمت شروکیونکہ جمارے نبی کو تکلیف نہیں ہوئی جائے۔ رب العالمین جل جلا الدارشاد فرما تا ہے۔

﴿ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستا نسين لحديث﴾

یورپاورافریقہ وغیرہ میں بیرداج عام ہے۔ میں ایک تقریب میں انہیں مسائل پردوشیٰ ڈال رہا تھااوراسکی خرابیاں بھی بیان کر رہا تھا، تقریب کے بعد سوال وجواب کا تھوڑا سا وقت دیا جتا ہے کہ اگر کسی صاحب کو کسی مسئلہ کی وضاحت چاہیے توسوال کرے۔ اس تقریب میں ایک انگریز کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کہا ضرور پوچھیں ( It's my pleasure ) یوی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت بھی مروے ہاتھ ملائے تو کیا فرق پڑتا ہے ایک ہی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ (پاںجب بلائے جاؤتو حاضر ہو اور جب کھا چکو تو متفرق ہو

جاؤنہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلائی (سورۃالاحراب مصافی میٹھے اور شر نے تو گویا قرآن ہمیں دربار مصطفی میٹھے کے آداب سکھارہا ہے گھر میں داخل ہوئے بیٹھے اور شر نے کے آداب بتارہا ہے تاکہ قیامت تک امت یہ پڑھتی رہے اور یاد بھی رکھے کہ رسول کا مقام اتا بلند ہے۔ توان کے گھر میں انتاز بیٹھو کہ ان کو تکلیف ہواگر یہا تیں حضور میٹھی خود میان فراتے الل ایمان تو بھر حال اس کا افکار شیں کرتے لیکن بعض بد عقیدہ لوگ یہ کتے کہ ہاں یہ حدیث میں الل ایمان تو بھر حال اس کا افکار شیں کرتے لیکن بعض بد عقیدہ لوگ یہ کتے کہ ہاں یہ حدیث میں صاحب خاری میں تو شیں ہے اسلے کہ تر جے چھپ گئے ہیں۔ خاری بخل میں دبائے پھرتے صاحب خاری میں شیں کیونکہ اپنی کم علی کی جیاد روہ حضر ات ہر مرض کی دوا خاری میں حال کی جاتے تو کہ دیں گئے جیں گئے میں شیں کیونکہ اپنی کم علی کی جیاد روہ حضر ات ہر مرض کی دوا خاری میں حال ش کرتے جیں لیکن حقیقت ہے ہے کہ ۔۔

ب عشق محمد علي كي عويد معت بي حارى آتاب عاران كو عارى مين آتى شایدے چارے یہ مجھتے ہو کے کہ خاری شریف کے علاوہ حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے جبکہ خاری شریف کے علاوہ بے شار احادیث صححہ کی کتابی موجود ہیں۔ صحیح مسلم ، ترندی شریف،الد داود شریف وغیرہ ،امام نسائی بھی اسپے وقت کے بہت بڑے محدث تھے اور بھی برے جلیل القدر محد مین کرام گزرے ہیں اور احادیث کے بے شار شار حین گزرے ہیں جنول نے بوی ایمان افروز شر عیس کی ہیں۔ ہر محدث نے احادیث کی اقسام کو بھی بیان كرديا\_ ضعيف، قوى، حسن، غريب، مرسل، مشهور، متواز اوراسكه ليخ با قاعده اساء الرجال کاپورافن ایجاد ہو گیاجو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ وہ طبقہ جنموں نے با قاعدہ محد شین كے حالات تحقیقی انداز میں بیان فرمائے كديد كون تھے كيے تھے چے يو لنے والے تھے يا نميں اوراسکی تمام وضاحتیں اساء الر جال کی کمایوں میں موجود ہیں۔اس طعمن میں امام بخار ی علیہ الرحمه كاواقعه به كر آب ايك محدث كى خدمت ميس ينج ان ساك عديث معلوم كرنى تھی اور اس کے لئے ایک طویل سفر کی تکلیف بر داشت کی کیونکہ اس زمانے میں ریل ، ہوائی جهاز ، کاریں وغیرہ تو تھی نہیں آپ اندازہ کر کتے ہیں اس زمانہ کاسفر کتنا مشکل تھا۔ بھر حال المام صاحب الكي خدمت ميس حاضر ہوئے اور سلام عرض كياانبول في سلام كاجواب ديا۔ امام

کھتے اور بیان فرماتے۔ یہ امام صاحب کا ہمیشہ کا معمول تھا۔
جبکہ آجکل او گول نے معمول بتالیا ہے کہ جس حدیث کو چاہتے ہیں ہے دھڑک انکار
کردیتے ہیں، نہیں تی ایہ خاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے ، ابو داؤد میں نہیں
ہے۔ لا پر دانی اور بے احتیاطی کا یہ عالم ہے کہ جس کا دل چاھتا ہے حدیث کا انکار کر دیتا
ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب علیق کے
آداب کو بیان کر دیا تاکہ کی انکار کی مخبائش نہ رہے۔ حدیث کے سلسلے میں تووہ کہ سکتا تھاکہ
ضعیف ہوگی لیکن جو کچھ قرآن میں ہے اسکا انکار کیمے کرے گا قرآن کا انکار کھر ہے۔ تواللہ
تعالیٰ نے مخالفین کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مد کر دی اور اہل ایمان کو یہ متاویا کہ فرشِ زمین پر
میرے محبوب کادہ دربارہے جسکے آواب خود میں نے بنائے ہیں۔

قر آن عظیم میں متعدد مقامات پر الله تعالی نے اپ محبوب کی تعظیم اور ان کے آداب کامیان فرمایا۔ ایک جگدار شاد فرمایا کہ جب تم حضور علی کے کے دروازے پر پینچو آواز مت دو۔ الله اکبر اکیاادب بے بھشی اگر آواز نہیں دی تو چلو کھٹکا کریں ظاہر ہے اس زمانے

الماليان الم

کی جگہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ﴿ واف جعلنا البیت مثابة للناس وامنا ﴾ (اور یاد کر وجب ہم نے اس گھر کولوگوں کے لئے مرجع اور امان بنایا)۔ مجد حرام اسمن کی جگہ وجب ہم نے اس گھر خواص میں داخل ہو گیاس کوامن مل گیا یتی اس کوار نہیں کے آگر کوئی جرم کرنے کے بعد کعیة اللہ شریف میں گھنا تواب انظار کریں گے کہ وہ باہر آئے ، ظاہر ہم باہر اواسکوا بک نہ ایک دن آناہی پڑے گاجب باہر آئے گا تو پکڑلولیکن جو داخل ہو گیا اسکو اسمن مل گیا۔ اب و کھئے رمضان البارک میں حضور پر تور علی ہے کہ عد میں مکہ فتح ہو گیا۔ آپ عظاہ اپنے انظر کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہو گئے ، او منٹی مبارکہ پر سوار تھے ، آپ عظاہ اپنے انظر کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہو گئے ، او منٹی مبارکہ پر سوار تھے ، گرون شریف جبی ہوئی تھی ، بڑے عزونیاز کیا تھ حضور علی کہ شریف اپنی واضل ہو رہے اس کو المن ہو ہے اس کو المن ہو ہو گیا۔ کو المن ہو کہ الن دی کو المن دی تھیں اور بڑی جا گیاس کو بھی ابان ہے۔ آئ جن لوگوں کو ابان دی جارہ ی ہوئی میں بنچا میں تھیں ، صحابہ کرام کو بہت تھی کو بڑی او بیتی وی تھیں اور بڑی شمیل نیتیں دی تھیں ، سماران انتقام نہیں لیتا بعد مسلمان رحم ول ہو تا ہے کیا تھا لیکن فرمایا خبر دار! انتقام نہیں لیتا مسلمان انتقام نہیں لیتا بعد مسلمان رحم ول ہو تا ہے۔

المالية المالي

یس آواز دیتے تھے یا کھٹکا کیا کرتے تھے۔ کیونکہ آوازیا کھٹکے ہے آرام میں خلل پڑسکتا ہے۔ **ادا** قربایا خاموش رہواورا نظار کرورسول اللہ علی جب کرم فرمائیں گے تو تشریف لے آگیں گے۔اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرما تا ہے۔

﴿إِنْ الذِّينِ يَنَادُونَكُ مِنْ وَرَاءَ الْحَجْرِاتِ اكْثُرُهُمُ لَا يَعْقَلُونَ ﴾

(بیشك وه جوتمهیں حجروں كے باہرسے پكارتے ہيںان میں اكثر

ہے عقل ہیں) (سورۃ کجرات، ۲)

اب ذراغور فرما ہے! آپ گھر میں موجود ہوں ، کوئی آدی باہرے آپ کو آواز دے تو یہ کوئی ا خلط بات نہیں ہے اور شہ بی آپ ہے کہیں گے کہ بے و توف ہو آواز کیوں دیے ہو ۔ لیکن مقام ادب رسول عظیمی و کھنے! فرمایا مید توف خبر دار! آواز مت دینااس لئے کہ آواز دینے ہے تکلیف پینچ سمتی ہے۔ رسول اللہ علیہ کے آرام میں خلل آسکتا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ علیہ کا قلب اطهر ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔

حضور پر نور علی ارشاد فرماتے ہیں۔ "اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میر اوقت ہو دہ وقت خاص اللہ کے ساتھ میر اوقت ہو دہ وقت خاص اللہ کے ساتھ میر البیائے کہ اسوقت میں کمی نبی ورسول اور فرشتہ کے وہال آنے کی مخبائش نہیں ہوتی۔ " تواہیے وقت خاص میں کسی نے آوازوی توبے اولی ہے۔ اس سے رسول اللہ علی کہ کو تکلیف مینی لہذا خبر دار آواز مت دینا خاموش بیٹے رہو۔ اور یہ بھی نہ سجھنا کہ رسول اللہ علی تہمارے آنے ہے بے خبر ہیں۔ ارے بے و توف جو اللہ سے ہم وقت باخبر ہے وقت بیں۔ ارے بے و توف جو اللہ سے ہم وقت باخبر ہے وہ تم سے کیے بے خبر ہو سکتا ہے۔ اسلے آواز دینے کی ضرورت نہیں۔ اس اوب وقت بی میں۔ اس اوب سے بیٹے رہو، انتظار کرو، جب بھی کرم فرمائیں گے تشریف لے آئیں گے۔

الله تعالی نے حضور علی کے دربار میں حاضری کے آداب قرآن میں بیان کردیئے۔اب قرآن کا کیے انکار کردیئے۔اب قرآن کا کیے انکار کردی جو کرے گاقت میں اقران کا کیے انکار کردی۔ جو کرے گاقت میں جر مین کی صف میں شامل ہوگا۔اللہ ربالعالمین نے حضور علی کے مرتبہ کو تحفظ وے دیا کہ خبر دار اللہ عبارک و تعالی کی شیطان پر لعنت ہے۔اور جس نے رسول اللہ علی کو تکلیف وی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ویکھنے قرآن میں ارشاد فرملید ہو و عن دخلہ کان احدا کا (جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئیا اس کو امن مل سحیا ) لینی بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئیا اس کو امن مل سحیا ) لینی بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئیا اس کو امن مل سحیا ) لینی بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئیا اس کو امن مل سحیا ) لینی بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئیا اس کو امن مل سحیا ) لینی بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئیا اس کو امن مل سحیا ) لینی بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئیا اس کو امن مل سحیا ) لینی بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئیا اس کو امن مل سحیا ) لینی بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئیا اس کو امن مل سحیا ) لینی بیت اللہ میں داخل

اسلامی شدیب بی ۔ ۔ توسلمانوں کی بیو بیٹیوں کو ٹیلی ویژن پر نچوانے والے اور سلمانوں کی بیند یہ بندو ، عیسائی اور بینووی کلچر کو فروغ و بے والے اور تا چنے کی ٹریننگ دینے والے ، بید بذاب الی کو وعوت دے دے ہیں۔ بید مسلمانوں کا کلچر شیں ہے۔ تام سلمانوں کا کلچر شیں ہے۔ تام سلمانوں کا رکھر شیں ہے۔ تام سلمانوں کا رکھر والے باقی سب کام غیروں بی کے کرتے ہیں تاکہ اکلی نظروں ہیں مقبولیت مواور کد سکیں او ہم مسلمانوں کا دینے ہیں۔ گویااسلام عواور کد سکیں کہ ہم اور کہ سکیں اور کہ تعین شیں رکھتے ہیں جیسادیس ہو ویسا تھیں بنا لیتے ہیں۔ قوم کی بہو کی بیادوں پر کوئی خاص یقین شیں رکھتے ہیں جیسادیس ہو ویسا تھیں بنا لیتے ہیں۔ قوم کی بہو ویسا تھیں کوئی وئی وئی ہو اپنے والے اور ان کو مغربی شدیب ہیں ڈھال کر Prostitute بنا کے عذاب سے بی شیس سکتے ہیں۔

حضور پر نور عظیمته کی عزت و حرمت کی حفاظت اللہ تعالی نے فرمائی اور علاء فرماتے ہیں اور صاحب شفاء شریف نے ان مسائل پر بری تفصیل ہے عث کی ہے۔ لبذا اگر سمی محض نے یہ کما کہ رسول اللہ علیات شریفین معمولی ہے تھے ( معاذاتلہ نقل کفر کفر نہ باشد ) یا بھٹے پر ان تھے ، معمولی ہے تھے تو ہو تو ہہ شریفین کمنا چاہنے توارشاد فرما یا کسی نے تحقیر آمیز لفظ تعلین شریفین ، معمولی ہے تھے آمیز لفظ تعلین شریفین کے متعلق استعال کیا تو وہ بھی کا فر ہو گیا۔ اگر کسی نے حضور تعلیق کی بہند پر اپنی بہند کو ترجیح دگ اس نے رسول اللہ علیق کے قلب مبارک کو تکلیف پنجائی۔ خبر دادا ایسانہ کرنا۔

﴿ والذين يوذون رسول الله لهم عذاب الم

(اور جو رسول الله كوایندا دیتے بہیں انكے لئے درد ناك عذاب ہے)

یخی اللہ اپنے محبوب علی کے حفاظت فرمارہا ہے اللہ تبارك و تعالی حضور پر نور علیہ كی عزت
وحرمت كا محافظ ہے۔ اگر سمی نے رسول اللہ علیہ كے دامن اطهر كود اغدار كرنے كى كوشش
كى تود نیا میں بھی اركا نجام براہے اور آخرت میں عذاب الیم اسكامقدرہے۔ اللہ تبارك و تعالی حضور پر نور علیہ كى عزت اور اوب واحر ام كرنے كى توفیق عطافر مائے۔ (ایمن)
حضور پر نور علیہ كى عزت اور اوب واحر ام كرنے كى توفیق عطافر مائے۔ (ایمن)
(و آ عرد عوان ان الحداد لله رب العالمين)

( ) July 12 ( 74 ) ( 34 ( 14 ) ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14

مقرر کردہ سزائے موت کو ختم کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ دہ چاہتے ہیں کہ حضرت میسیٰی علیہ السلام، حضرت موٹی علیہ السلام وغیرہ کی عزت در موٹی اللہ علیہ کے دہ موٹی ہے۔ دہ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کی عزت در مت کے سلسلہ میں اگر قانون تحفظ ناموس رسالت میں سزائے موت ختم ہوجائے یا کم ہوجائے توان کورسول اللہ علیہ کی شان میں گتا ٹی کرنے کا موقع مل جائے گاوریہ اکو معلوم ہے کہ مسلمان محضرت عیسیٰی علیہ السلام کی شان میں گتا خی نمیں کرے گا۔ تو اصل میں وہ رسول اللہ علیہ کی شان میں گتا خی خواز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

آرج ہیں ہے جو یہ مطالبہ کیاہے ہم مسلمان اسکی قد مت کرتے ہیں اور حکومت ہے ہی کہتے ہیں کہ وہ اس معالمہ بیل بہت ہوشیار رہے اور عیسا ئیوں کی اس سازش کو ناکام بنائے اور اگر حکومت عیسا ئیوں کے اس سازش کو ناکام بنائے اور اگر حکومت عیسا ئیوں کے ہا تھوں میں تھیلی اور اس قانون میں کسی فتم کی تر میم کی تو خود مسلمان و این اس سر اکو نافذ کر دیں گے۔ اگر حکومت اسکو چھوڑدے گی تو ظاہر ہے مسلمان تو اس کو نمیں چھوڑیں گے۔ و یہے حکومتیں جو چی ذیادہ ترائی خواہش یہ رہی ہے کسی طرح سے عیسا ئیوں کو خوش کرو، یمودیوں کو خوش کرو، مغرب کو خوش کرو، کو فی بات کسی طرح سے عیسائی ، یمودی اور مغربی اقوام ناراض ہو جائیں۔ اسکی وجہ ایمان کی گروری ہے آگر ایمان مفبوط ہو حکومت کا اور وہ یہ سمجھے کہ عیسائی ناراض ہورہ ہیں ہو جائیں، یمودی ناراض ہورہ ہیں ہو جائیں، یمودی ناراض ہورہ ہیں ہو

لیکن افسوس بیہ کہ جتنے بھی حکر ان اب تک آئے ان میں ذیادہ تر حکر انوں کی یہ خواہش رہی کہ امریکہ خوش ہو جائے ، مغربی اقوام خوش ہو جائیں اور جائرے متعلق بیہ تصور کریں کہ ہم لبرل ہیں۔ لبرل کا مطلب ہے مچیزی لیعنی آدھا تیتر آدھا ہیر ۔ لیتنی آدھے مسلم اور آدھے میں دھا تیتر آدھا ہیر ۔ لیتنی آدھے مسلم اور آدھے میں دی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ پاکتان ٹیلی آدھے میں اور آدھے میں دی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ پاکتان ٹیلی ویژن پر مسلمانوں کی ثقافت ، عیسا ئیوں کی نقافت ، عیسا ئیوں کی نقافت ، عیسا ئیوں کی نقافت نظر آتی ہے مثل یہ ناچناگانا، یہ جو مسلمان خوا تین ٹیلی ویژن پر ناچی ہیں اور گاتی ہیں ہور کی حرام ہے اور یہ ریڈیو اور ٹیلویژن کے ذریعے جو بے حیائی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے یہ

بلاتقره

# نظرية حيات النبي

> مجراى خدمت معنرات اصحاب ابتمام ويدرسين كرام دامت بركاجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

جیسا کرعم فااہل علم جانے ہیں اور دوست اور دھمن سب کوائل کاعلم ہے کہ حضرات اکا برعلا ہو او بندگا
مقصد مدارس عربید دینیہ قائم کرنے کا صرف اتنائ نہیں تھا کہ طلبہ کوجمتا کیا کریں اور صرف عربی کہا ہیں پڑھا
دیا کریں بلکہ ان کا ایک مسلک ہے جومعروف اور مشہور ہے ، جب احمد رضا خان ہر بلوی نے ان حضرات کو
بہنام کرنے کی بات چلائی اوران پر کفر کا فتو ٹی تھو ہے کیلئے اپنی کتاب حسام الحریث تصنیف کی اور علاء حربین شریفین ہے اس پر دستی نظر کرا گئے تو حضرت کتکوئی کے اجمل خلفاء میں حضرت مولا نامحمود الحسن صاحب اور
شریفین ہے اس پر دستی نظر کرا گئے تو حضرت کتکوئی کے اجمل خلفاء میں حضرت مولا نامحمود الحسن صاحب اور
شارح ابوداؤ دحضرت مولا نافیل احمد سہار نبور کی اور حصارت مولا ناحمد می فی رحمت الشکیم بقید حیات
شے ، جب ان حضرات کوا حمد رضا خان کی دسید کاربی کاعلم ہوا تو اس کی تر دید کی طرف متوجہ ہوئے اور حسام
الحرین سے جوشر پھیل رہا تھا اس کے دفاع کی کیلئے حضرت مولا نافیل احمد صاحب رحمت الشد علیہ نے اپنی کتاب
المحمد علی المفید " تالیف فرمائی ، اس زمانہ کے اکا برد میں بند موجود تھے ان سب نے اس کی توثیق اور تصدی کی اور اس کتاب میں مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عقا کہ علیا ، دیو بند میں تھا میں مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عقا کہ علی ، دیو بند میں تھا میں اس مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عقا کہ علی ، دیو بند میں تھا ماں پر شفق رہ ہیں ۔
عاروں غداس کے علی وال میں مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عقا کہ علی ، دیو بند میں تھا وال میاں پر شفق رہ ہیں۔

ایک نیا فرقہ پچاس ساٹھ سال مے مودار ہوا ہے جے دور حاضر کے علماء نے لفظ "ممائی" کے ساتھ اللہ کیا ہے۔ ملاقعہ ملت کیا ہے، پہلے تو یہ فتنہ اتنازیادہ عام نہیں تھا بھوڑے ہے لوگ تھے لیکن آج کل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے

77 ES (1) LE CONTROL (1)

اور مدارس عن مجیل رہا ہے، طلباء عن الجھی خاصی تعداد عن اس فتنے کے حای طلبہ وتے ہیں ،ان لوگول کو
اپ مسلک کی نام نہا در لیس یا وہوتی ہیں ، دوسر سے طلب کوان کے خلاف دلائل یا وہیں ہوتے اور ساوگ داگی
ہوتے ہیں، طلبہ عن اپنی یا تمیں پیسیلاتے رہتے ہیں اور انہیں اپناتے رہتے ہیں، جماتی طلبہ کو بے تکلف داخلہ
دے دیا جا تا ہے ، سیادگ علا ، دیو بندے علم بھی سیسے ہیں اور انہیں کم از کم کراہ تو بجھے ہی ہیں بلکہ بعض منجلی تو
حیات انہیا ، کاعقید ، رکھنے دالوں کو کا فر بھی کہتے ہیں ، ایک مماتی کا ملفوظ سننے میں آیا کہ الو بر صدیق طبحی
حیات انہیا ، کاعقید ، رکھنے دالوں کو کا فر ہے ، اب بیافتیز ور پکڑر ہا ہے اور ہمارے اصحاب مدارس اس کے
حیات انہیا ، کے قائل ہیں بلکہ بعض مدارس کے اکا ہر مدر میں اس عقید ہے کے حالی ہیں جو طلبہ میں اس کی تر دی کے
دفاع سے عافل ہیں بلکہ بعض مدارس کے اکا ہر مدر میں اس عقید ہے کہ جاتے ہیں ، جو کیوری ظرح فتہ کر ہوتے ہیں ، بڑی بوئی تو آئیں دیے
ہیں اور اس مزاج کے طلبہ کو پالے ہیں جو پوری ظرح فتہ گر ہوتے ہیں ،

اس سے میلے کہ داری جی سر پھٹول ہواور جنگ وجدال کی تو ہت آئے اور دیو بند ہول کے داری عقیدہ ممات کا مرکز بن جا تیں اس کے دفاع کا راستہ و چنے کی ضرورت ہے ،الی داری کو تفافل کیول ہے اس بارے ش کوئی واضح بات نہیں بتائی گئی ، بچھابیا ہجھا جاتا ہے کہ اگر اس مزاج کے طلب کے عدم او خال یا افراج کے بارے میں کوئی اقد ام کیا گیا تو داری میں طلب کی تعداد کم ہوجائے گی یا بڑ ہوگ ہوگ ، بھی بات تو افراج کے بارے میں کوئی اقد ام کیا گیا تو داری میں طلب کی تعداد کم ہوجائے گی یا بڑ ہوگ ہوگ ، بھی بات تو سے کہ اللی داری داری کو تعمود نہیں مقدمت و میں حفاظت میں رو بدعات کے کام میں گئے دہیں اور بیس سے کہ اللی داری دفائل کی رضا کیلئے ہو، مداری مقصود نہیں جیسا کہ خرے کیکوئی نے اکا ہر دیو بندکولکھ دیا تھا (جبکہ دہاں جائل لوگوں نے کیمئی کا مجر بننے کی کوشش کی تھی کہ مدرسے تعمود نہیں اللہ تعالی کی رضا مقدود ہیں اجتمام جی لوگ اور بار پر حبیں ایسے اصحاب اجتمام الی آ خرے کے بارے میں خورکر میں اور انسما الاعتمال باللہ ات کو بار بار پر حبیں ایسے اصحاب اجتمام کے مداری میں جو طلب پر حبیں گے ان طلب کے قلوب پر بھی طلب دنیا کے اثر ات تی اثر انداز ہوں کے بطر تو مقدود نہیں ہے اس سے بھی الشد تعالی کی رضا مقدود ہوتا جا ہے۔

رسول الترسلى الشعلي و ملم كا ارشاد من تعلم علمه علمه مهما يبنغى به وجه الله لا يتلعمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف البحنة يوم القيامة - برطالب علم ك بيش نظرد ب-مما تى لوگوں كو مدارس يس داخل كرنے اور پالنے كا تيجة كے جاكر يا تو بهت بڑے فتندوفساداور جنگ وجدال كا باعث بوگا يا يد يو بندى مدارس اوران كے طلبهماتى بن كرغالب بوجا كم سكاور و يو بندى مدارس مما تول بن كى جولا نگاو بن جاكيں معے واس سے بہلے موجے بحضى كن خرورت ب-

آ خرمما تیوں سے دینے کی کیا وجہ ہے؟ کیا اپنے اکابر کا مسلک ولائل کے اعتباد سے کمزور ہے یا ظلا ہے، آگر یہ بات اصحاب اہتمام کے قلوب ش گھر کرگئی ہے تو دیو بندی ہونے کا دگوئی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کھل کر اعلان کردیں ہم دیو بندی نہیں ہیں اور ہماری مارس اکابر دیو بند کے ظاف دومرے مسلک کے جا کی اور خادم ہیں اور وی دومرا مسلک تن ہے تا کہ عامة الناس دھوکہ میں شرچیں اور موج ہجھ کر چندہ دیں ، دھوکہ دیکر چندہ لیما تخلصین کے کسی غیرب میں مجمی جا مرتبیں ہے، یہ تو غدرو خیات ہے۔

اگریقین کے ساتھ میں تھے ہیں کہ اکابر دیو بندکا سلک حق ہے اور ممائی گراہ ہیں تو پر کھل کران کی
تر دید کی جائے اور دلائل سے ان کی گرائی واضح کی جائے اور بداری ہیں ایسے اساتڈہ اور طلبہ کا مقاطعہ کیا
جائے اور است پر داشتے کیا جائے کہ بیاوگ دیو بندی تہیں ہیں خوارج کی طرح گراہ ہیں ور شدیہ کتمان حق اور
سکوت عن الحق بن سے نقصان اور تر مان اور ضران کا باعث ہوگا، ممائی لوگ ایک طرف تو عقا کدو ہو بند کے
خلاف حیات اور تو سل اور سفر جینر یار قائم النبی سلی الشعطیر وسلم کو اور قبر شریف پر سلام پڑھنے کو گرائی قرار
دیے ہیں اور احادیث میں اور ایر بندی عوام سے چندہ لیتے ہیں وہ تو دھو کہ دیے ہی ہیں دیو بندی مداری سے
دوسری طرف دیو بندی بن کردیو بندی عوام سے چندہ لیتے ہیں وہ تو دھو کہ دیے ہی ہیں دیو بندی مداری سے
اکا برکوان کی دھو کہ دی کو بروان بڑھا خانے کی کیا ضرورت ہے۔

میں نے بہاں ایک مماتی ہے بات کی کہ آوگ دیو بندی عقیدہ کے ظاف بھی ہواورو یو بندی بھی بختے

ہونے ہے دیو بندیت ہے کہ می دیو بندی نہیں ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ ایک بات میں مخالف مونے ہونے ہونہ دیت ہے۔ اس کے بعد دینہ منورہ میں لا ہور کے ایک عالم سے طاقات ہوئی، انہوں نے بھی یہ جواب تقل کیا جس سے اندازہ ہوا کہ مماتیوں نے جواب تقل کیا جس سے اندازہ ہوا کہ مماتیوں نے جواب دیو بند کے فزد یک یہ مماتیوں نے جواب درست ہاورای ہے مطلب ہوکرمماتیوں کو مطلق نے اورای سے معمی کیا جواز نکال رکھا ہے تو بریاویوں سے بھی کیا جواب درست ہوگرماتیوں کو مطلب کو مخترت سلی الله علیہ دیو بند کے فزد یک یہ ضد ہاں کی بھی تو ایک تی بات زیادہ تحت ہے بینی آئے ضرت سلی الله علیہ دملم کیلیے علم غیب کئی ۔۔۔ تبجویز کرنا ای طرح فیر مقلدوں سے مرف تقلید اور عدم تقلید کا اختلاف ہے باتی مسائل تو عموا والی ہیں جوشافعیہ و حضیہ بھی تو ایک میں دیو بند یوں میں شائل کو عبوا والی ہیں جوشافعیہ و بنداور مقاطعہ کیوں ہے بھران جماعتوں سے بعداور مقاطعہ کیوں ہے ،ان کو بھی دیو بند یوں میں شائل کر لیں ۔

آج کل بعض اہل فکر بول کہدرہے ہیں کہ جو تے فتے فلا ہر ہورہے ہیں وہ عمو یا دعیان و پوبندی میں ہیں ،خوارج سزاج بھی دیو بندی ،نوامب بھی ویو بندی ،فکر ولی النبی جماعت بھی ویو بندی، جوسوشلزم کی

دائ ب،ال مزائ كظامدادى على موجودين ويكفية عي على كركيا بقاب

اگرامحاب اہتمام اورا کا برمدرسین مماتیوں کے اکا برکوجمع کر کے دلائل ہے بات کر کے نشادی تو کیسا اچھا ہواگر ایسانیس کر سکتے تو اول بید اعلان کردیں کہ بیلوگ ویو بندی نمیس جیس ہم ان سے بیزار جیس، دومرے اس مزاج کے طلبا مکوایے مدارس عمل واقل نہ کریں۔

جب حفزت مولا ناظیل احمد صاحب رحمته الفه علیہ نے المیند علی المفند تکھی تھی اس وقت اس پر اکابر
د لیوبند نے تقاریفا تکھی تھیں اور علیاء معروشام نے بھی تقد بق کی تھیں، اکابر و نیوبند میں سے حضرت شخ البند مقتی عزیز الرحمن ( دارالعلوم د لیوبند ) حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا تو ی ، حضرت مولا نا شاہ عبد الرحمن دارالعلوم د لیوبند اوران مولا نا محمد قاسم نا نوتو ی مبتم دارالعلوم د لیوبند اوران کے نا تب مولا نا حبیب الرحمن صاحب د لیوبندی اور مفتی کھا بت الشد صاحب و بلوی اور حضرت کنگوی کے ما جز ادے مولا نا مسعود احمد صاحب د میں مدال الفیلیم الجھین کے اس کے گرائی قابل ذکر ہیں۔

۱۳۷۸ من معزت شخ الدیث مولانا محرز کریا صاحب قدس مره کی خدمت میں مماتی عقیده کے است میں مواقی مقیده کے است میں موال چیز کریا ما حب قدس مره کی خدمت میں مماتی عقیده کے است میں موال چیز کی الدی میں مواد ہے میں مواد ہے میں مواد ہے میں مواد ہیں مواد ہی مواد ہونا ہی مواد ہیں موا

حضرت شیخ الحدیث قدس مرونے یہ جمی لکھا ہے بیا کاروان اکابرکا یالکل تنتی ہے ان کے اس صاف ارشادات اور تحریرات کے بعد جس پر حضرت سہار نیوری، حضرت شیخ البند حضرت رائے پیری، حضرت تمانوی قدس الشداسرار ہمنے بلاکمی اجمال کے هذا صعنقد ناو معتقد مشان خنا لکھا ہے کیاکوئی مخواکش ہے اس کے خلاف کچھ کہا جا تکے۔

بعض مماتی بیبان تک کهددیت ہیں کہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں اورد یو بندی وہ فساسے السذی
(حضرت نانوتی ) کا قول پیش کرتے ہیں کو ہا قرآن کو دور حاضر میں صرف مماتیوں نے ہی سمجھا ہے
حضرات سما ہا اور تابعین اور بعد میں آنے والے حضرات سلفاعن خلف اشاعرہ ماتر یدبیآ تک اربعد کے
مقلدین شرح حدیث فقہا مرام ، مشائح عظام ، عقیدہ سیات الانہیا علیم الصلوۃ والسلام کے حال گراہ اور
جانل ہوگئے، انہوں نے نہ قرآن کو سمجھا اور نہ احادیث شریف کی تصریحات سے واقف ہوگئے، بیہ سے
خیسہ خلل ہوگئے وان کو بھی اور دھیقت سلف صافحین سے کے گاوئی مبتدع ضال ہوگا اور بنہ سے غیسہ

### المنابع المعلق المنابع المناب

## حضور سنالہ کی تشریف آوری - ا

الله برسمت شور مرحبا، تشریف لے آئے مبارک ہو، محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے كدآنا تقاء بدفرمان خداءتشريف لےآئے محمر مصطفیٰ سے پیشوا، تشریف کے آئے زمانے بر کے سےرہ نما،تشریف لےآئے كرم فرما، ع جود و الا، تشريف لے آئے جہاں میں داعی صدق وصفاء تشریف لےآئے بعداحان ع لطف وعطاء تشريف ليآئ وہ جان ارض بطحا، مرحما، تشریف لے آئے سرفارال وه صادق حن نوا،تشریف لےآئے يئ آفاق جب عمل الفحل بشريف لي آت ول وجان قر، بدرالدی ،تشریف لے آئے بہ بٹان انتصاص وانتہا، تشریف لے آئے ہے جن کا ہرنس خالق نما،تشریف لے آئے رسول الله، احم مجتبل تشريف لے آئے جہاں مجرکو ہے جن کا آسرا، تشریف لے آئے

جہاں،ان کے لیے، یو چھا گیا،تشریف کے آئے؟ ازل سے کروٹیس کیتی ہوئی، تھی منتظر کیتی شفاعت کون کرتا، عاصوی کی، گنه گاروں کی سيجي پيثوا کي تا ابداب کيا ضرورت ہے! مسلسل تھا زمانہ منتظرہ ان کا، زمانے سے انبیں مر وہ، جو پھیلائے رہے، ببر کرم، دامن ادهر تشريف لانے وہ، ادهر چرچا ہوا ان كا انبیں کی ذات عالی موجب تخلیق عالم ہے ملا آوم كوجن ك واسطے منصب خلافت كا عرب كاسرزيس ان كى نوائے صدق سے كونجى عطا کی سور جول کو تابناکی دور مشکی میں ے مجمع بہر استقبال کتنی کیکشاؤں کا انبیں کا نور اول ابتدا ادوار ہتی کی ہے جن کا ہرعمل، تفسیر ایمائے مثبت کی زمانے میں انہیں کی وحوم ہے، چرچا انہیں کا ہے سر محشر کوئی بے آسرا اب ہو نہیں سکتا

تطہوری کو دہاغ عرش کی ہے معرفت حاصل کے ختم الرسلیں صل علی، تشریف لے آئے سٹائیڈیٹم سیدانوارالحق انوارظہوری

\*\*

سببل المصوصنين كاحداق بوگا ، موطاا ما محري ب كردهزت عبدالله بن قرضنر والبل آتے تقوق قرشر اف كے پاس حاضر بوكر آپ پر اور آپ كے صاحبين (حضرت الإبكر و دهنرت عرف) كى خدمت عمل ملام چين كيا كرتے تھے ، مكن ہ كر بعض عماتى مزائ عدعمان ديو بندي يول كبير كر عقائد شي تقليفتي كى حاتى اس لئے بم اكار ديو بند كے مقلد شير ، مماتيوں كے دلائل قوى جي اس لئے بم نے ديو بندى ہوئے ہوئے ان كے مملك كو قبول كرايا ، احتر كا كہنا بكي تو ہے كدواضح اعلان كردي كدا كار ديو بندكا مسلك قلط ہے تاكدامت برواضح موجائے كر آپ كامسلك دونييں جواكار ديو بندكا مسلك ہے ۔۔۔ ليهسلك مسن هلك عن بينة و يحى هن حى عن بينة۔

هدت عن بينه ويسى من سى من بين ديويندى مارس كاكابرتوجفرها تمين اوراس فتنهائ الميخطيا وكو تفوظ ركفنے كى پورى مسائى اور جود كام ميں لائمين، والله المعوفق وهو المستعان وعليه التكيلان-(العد (الغفم

محمدعاش الني برني لبندشهري عفى الله

(بشكريها مناسق جارياتا)

۹رجي ۱۳۲۰ د

# سرور کو نین ﷺ کے حضور میں تمریز دانی ..... پنوانه ..... ضلع سیالکوٹ

یں دوعالم کی نضائی کی کیف ساماں یا رسول منتظامی دوعالم کی نضائی کی بھی ناخواں یا رسول منتظام کی بھی ناخواں یا رسول منتظام دوئے تاباں یا رسول منتظام انواز پردال یا رسول منتظام انواز پردال یا رسول منتظام انواز پردال یا رسول منتظام قربان یا ر

آپ کے انفائی اطبر کا ہے فیضال یار سول ہے تھا

آپ کی بدحت سرائی مجھ سے ہو ممکن نہیں

آپ کی ذات مبارک مصدر البام ہے

عیاں والبیل میں گیسوئے اطبر کی بہار المحقل کو نین جن کے دم سے روش ہوگئی آپ جیل آپ جیل اے سید والا مجم آپ کی ذات گرائی دجہ تحلیق جہلا آپ کی آلمہ سے جر سو طور کا عالم ہوا رب اکبر کی اطاعت آپ کی در محضر ہو تمر یر بھی نگاہ النفات روز محضر ہو تمر یر بھی نگاہ النفات

منتشر خیالی انسانی افکار کی ہلاکت پر متم ہوئی۔ ایسے میں اصحاب اتباع و صاحبان بصیرت نے یقین و ایمان کی ان امراض کا واحد علاج سیرت محمدی علی ہے مطالعہ و تدبر کو قرار دیا اور بااشبہ سے وہ نسخہ کیمیا ہے جو دلوں کو حلاوت ابقان اور نور ایمان ے منور کرتا ہے۔ اور در حقیقت علم و بھیرت کا اصل سرچشمہ صرف حیات نبوی اور منهاج مقام رسالت مآب ہے جس کو قرآن علیم نے "الحکمة" کے لفظ تے تعبیر کیا ے۔ کیونکہ دنیا میں ''حکمت صادقہ'' کا اس ''حکمت' سے الگ کوئی وجود جی نہیں ... '' حکمت' یا تو خود منہاج و سنت نبوت ہے یا علم وممل کی ہر وہ بات جو اس سے ماخوذ اور اس پر مبنی ہو اور یکی وہ واحد نسخه شفا ہے جس سے ول اور رون کی تمام امراض دور ہوسکتی ہیں۔خواہ وہ شکوک و ارتیات کے مرض ہول خواہ ادھام و انکار کے .... اور خواہ حیرانی و سرگردانی ہو... مگر حیف صدحیف انسانی سوی یو کہ یہ باوجود ان ساوی تعلیمات کے موجود ہونے کے اپنی فلاح و بھا کو باطل علوم میں الماش كرنے كى سعى غرموم يرمصر نظر آتى جد ايمان كے معيار خود استوار كي جا رے میں اور اس پشت ڈالا جا رہا ہے ایمان کی اس توضیح و تفریح کو جے قرآن ذى الذكر نے انتبالى فصيح و بليغ انداز ميل ميان فرما دبا۔ درس سيرت ك حواله ب ہاری آج کی زیر موضوع آیہ مبارکہ سمل قدر واشگاف الفاظ میں انھانی سنجیل و محیل کی مظہر ہے ارشاد ہوتا ہے:

"والذين امنوا وعملوا الصلحت وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم"

ترجمہ: "اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے مل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد مطابقہ پر اتارا گیا اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔"(محمد:۲)

غور سیجے کہ "الذین امنوا" کہہ دینے کے بعد "امنوا بما نزل علی محصد" کہنے کی ضرورت کیول پیش آئی؟ جب کہ ایمان لانے میں محمطین پر ایمان لانا از خود شامل ہے .....معلوم ہوا کہ ایمان کے نازل ہونے والی تعلیمات پر ایمان لانا از خود شامل ہے .....معلوم ہوا کہ ایمان کے

# قرآن كى روشى ميس حضوريكاكا منصب نبوت

صاحبزاده پیرسلطان الحن قادری

قال الله تعالى فى القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين امنوا وعملوا الصلحت وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم

(محمد: ۲)

ترجمہ: "اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھ مل کے اور اس پر ایمان لائے جو محمد (علی پر ایمان اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔"

ہیں....معترض بے حیارے کو کیا علم کہ توحید خالص کا تصور ہی ذات محمدی اللہ ے مشروط ہے اور ہمیں تو خدا کے وحید و یک ہونے کی پیچان ہی تعلیمات محمدی عظ جو فقط حق بی حق میں فزول ند ہوتا تو ندتو کوئی رب کی ربوبیت سے آشا موتا اور نہ کوئی اس وات کریم و رحیم کی رحمیت کا معترف ہوتا اور نہ بی کوئی حق سے آگاہ تھبرتا .....معترض آ۔ اور اعتراض کی روش ترک کرے اعتراف کرلے کہ حق کا اکساب فضان محدی ے بی ممکن ہے .... اور یہ ہم نہیں کبدر ہے بلکہ یہ رحویٰ ای وحدو يكاكا ب جورب العالمين بيسحن كي توضيح وتصريح قرآن مجيد فرقان حید میں مرر مرر بیان فرما دی گئ ہے اور جو کوئی اس وضاحت کے باوجود بھی حق کو قرآن سے باہر تلاش کرتا ہے وہ اسے تین باطل کے سرو کر دیتا ہے۔ اور ب حقیقت ظاہر و باہر ہے کہ جو رسول الله علی کوحق تشکیم کرتا ہے اس سے شرک سرزد نہیں ہوسکتا بلکہ شرک تو خاصا تی ان پیروکاران باطل کا ہے جو رسول کوحق تسلیم كرنے سے انكار كرتے ہيں، اور منكرين نہيں جانتے كدان كى بد نفرت وكراہت رسول کے حق ہونے میں کوئی تھایک پیدائیس کر عمق بلکہ بیاتو وہ حق ہے جو غالب آكر رے گا "هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون" (القف:٩) "وبى ع جس في اي رسول كو ہدایت اور سے دین کے ساتھ بھیجا کہ اے سب دینوں پر غالب کرے برے برا مائیں مشرک \_" الله کی شان تو یہ ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور وین حق ك ساتھ بعيجا ہے تاكہ وہ اے سب دينون ير غالب كرے اگر يد مثرك لوگ كيما ى برا مانے رہیں ..... اور جو کوئی اس زعم میں مبتلا ہے کہ وہ حق کی حقانیت کو باطل ك ساتھ باہم ملاكر نوع انسانى كو كمراه كر يجلے كا اسے قرآن كريم كى اس پيش كوئى يرغوركراينا چائي- "ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته" (الثورئ:٣٣) "اور مناتا ہے باطل کو اور حق کو تابت فرماتا ہے اپنی باتوں ہے۔" "الله تعالى الي كلام ، باطل كومنا دے كا اور حق كى حقانيت كو تابت

المنظمة المنظ

معیار کو استوار کرنے میں کہیں کوئی کجی واقع ہورہی تھی جس کا از الد ضروری خیال کیا گیا ۔۔۔۔۔ وہ کجی اور کمی کس سطح پر واقع ہو رہی تھی یا کون لوگ کر رہے ہتے؟ نہ صرف ای ایک استفہامیہ کیفیت کو اس آیہ کریمہ میں اطمینان بخش وضاحت ہے سرفراز فرمایا بلکہ یہ جھگڑا بھی چکا دیا کہ حق و باطل کی تمیز کیوئٹر کی جاسکتی ہے؟ ارشاد ہوتا

"اور جو لوگ ایمان الائے اس پر جو محمد علیہ پر اتارا گیا اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف ہے۔"

واضح ہوا کہ ایک گروہ نے بعثت محمری کے بعد بھی نبوت و رسالت محمری علی ہے منکر رہ کر ایمان کی سمیل کے لیے خدا اور آخرت، انبیائے سابقین علیم السلام اور دیگر کتب ساویہ ہر اکتفا کو کافی خیال کرلیا تو خدائے علیم و خبیر نے متنب فرما دیا کہ اے مجبولین و منکرین! تہارا نیہ ایمان ادھورا اور نامکمل ہے جو تمہارے ليے اس وقت تک نافع نہيں ہوسکتا جب تک كهتم آخر الانبياء (عليہ ) اور اس ير نازل کی گئی تعلیمات پر ایمان لاکر ان پر عمل پیرانہیں ہوئے، پی تصریح اس لیے بھی لازم می کہ بجرت کے بعد مدینہ طیب میں ان لوگوں سے بھی سابقہ در پیش تھا جو ایمان کے دوسرے لوازم کو تو مانے تھے مگر رسالت محدی کے منکر تھے، ای طرح بات کو میمین ختم نهیں کیا بلکہ حق و باطل کی وہ تمیز عالم انسانی پر منکشف فرمائی کہ تمام او بام كا ازالدكر ديا\_ فرمايا "اور وى حق ب ان كى رب كى طرف س"واصح موا الدحق فقط ون ب جو محمد عليقة ير نازل كيا كيا اور جو بجه تعليمات محمدي سے باہر ب وه حق نهیں بلکه باطل بے .... اور انبیائے سابقین و ریگر کتب عاویہ پر سرور الانبياء محد مصطف احمر مجتبي عليلة كومصدق تفبران مين بهي يمي حكمت نظر آتى بك اگر حضور تصدیق نه فرماتے تو انبیائے سابقین کی تمام تعلیمات باطل قرار پاتیں۔ س قد علو مرتبت ہے حضور کی شانِ بالا کو کہ حق کی پیجان بھی آپ ہی کے حوالہ ے متراد برا دی علی معرضین کتے ہیں کہ ہم ثنائے مصطفی علیہ میں شرک کی حدود تک جانے سے گریز نبیل کرتے اور یول ایمان بالتوحید کوضعیف کر دیتے

ہے رب کے حضور میں

یہ بندہ دہریش کیوں در بدرہو ہیش کے لیے تجدہ میں سر ہو مری یہ زندگی ایوں ہی بسر ہو محد کی مرے دل پر نظر ہو محد کی مرے دل پر نظر ہو محد کی جیشہ رہ گزر ہو نہ جھ کو غیر کی کچھ بھی خبر ہو مری تبلغ دوعوت معتبر ہو مقدر میں مرے سوز جگر ہو محصر ہیں مرے سوز جگر ہو مری سب لغزشوں سے درگزرہو مرے رہ بی پر جت کی نظر ہو بیچے تو بیل دے بول بندگی کی حری صورت رہے نظروں میں ہروم ہیشہ ہے بہی میری طلب ہے مری فکر ونظر میں روح دول میں کر وں ہر وقت بول فہ کر مجمہ ر ن و ز لف مجمہ کے تصد ق حمہ بی مجمہ ہو لیوں پر تری رحمت رہے نقوی ہے ہروم تری رحمت رہے نقوی ہے ہروم تری رحمت رہے نقوی ہے ہروم

(السيد محمامين على نفؤى ..... فيصل آباد)

دوجهاب كالعمتين بين ان كے خالی ہاتھ ميں

سطریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں
دہ گئیں جو پاکے جو دلا نرالی ہاتھ میں
راہ یوں اس راز لکھنے کی نکا لی ہاتھ میں
کیا عجب اُڈ کر جوآپ آئے بیالی ہاتھ میں
جع میں شان جمالی وجلا کی ہاتھ میں
دوجہاں کی تعین ہیں ان کے خالی ہاتھ میں
موجز ن دریائے نوریہ مٹالی ہاتھ میں
نوعیہ بدلا کئے سنگ ولا نی ہاتھ میں
نوعیہ بدلا کئے سنگ ولا نی ہاتھ میں
اے ٹی قربال جان جال اگشت آلیا کی ہاتھ میں
وقف سنگ درجیں دوخہ کی جالی ہاتھ میں
وقف سنگ درجیں دوخہ کی جالی ہاتھ میں
میں لکیریں تقش تشخیر جمالی ہاتھ میں
میں لکیریں تقش تشخیر جمالی ہاتھ میں
میں لکیریں تشش تشخیر جمالی ہاتھ میں
میں کیریں خان کرم کا ذیلی عالی ہاتھ میں
لب پہشکر شخص ساتی بیالی ہاتھ میں
لب پہشکر شخص ساتی بیالی ہاتھ میں
لوٹ جائی ای باتھ میں

ہلے میسیٰ سے جان بخش زالی ہاتھ میں مینواؤں کی نگا ہیں ہیں کہاں تر پر دست کیا گئیں ہیں کہاں تر پر دست جو رشاہ کو تنا ہا گئیر و ل میں بداللہ خط مروآ سا ابر نیسال مومنوں کو تنا خریا لکھ جھوم کر ما لکہ جھوم کر مینا بداگئن میں ہو پر چم الہی جھوم کر موظائف ہے یہاں اے دست بیشائے کیم موارزائی جور و محکمیر جرو و عالم کر و یا سبطین کو و محکمیر جرو و عالم کر و یا سبطین کو د محکمیر جرو و عالم کر و یا سبطین کو د محمل جمن نے بیعت کی بہار سن پر قربال رہا آگھیں بنداور لب پروروو جس نے بیعت کی بہار سن پر قربال رہا آگھی جو کر میں یوں دارفتہ ہوتی وجد کر میں ایس کیا کیا مزے وارفی کے لوں رضا!

(امام احمد رضاخال قادري قدس سره العزيز)

( عن المد المعلى المعلى

ارشاد موتا ہے "قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا" (بن اسرائيل: ۱۸)

"اور فرماؤ كدخل آيا اور باطل مث كيا بي شك باطل كو منا بى تھا۔" يبال پر لفظ "بكلمات "كر غور طلب ہے كد باطل كو محوكر في اور حل كو" تابت كرفے كا كام كلمات البيه كا ہے اور كلام الله كى تاثير بى بيہ ہے كہ اس كے سامنے باطل تغیر بى نہيں سكتا۔ اور اى اصول كے چیش نظر ہم جب بھى سيرت محمدى عليق كى بات كرتے ہيں تو ہمارا ماخذ كلام الله قرآ ان مجيد بى ہوتا ہے۔

اور ہماری آج کی آب کریمہ کے حوالے سے خدا تعالیٰ نے سیرتِ نبوی ملاقیہ کے خدا تعالیٰ نے سیرتِ نبوی علیہ کے خوالے کے خدا تعالیٰ نے سیرتِ نبوی علیہ کے خوالے کے خوالے کے خوالے کے خوالے کے خوالے کو اے لوگو! جو ایمان لائے ہواس پر جو محمد (علیقہ) پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ بہی حق ہے اور ای پر عمل پیرا ہو کر تمہیں طاوتِ ایمان و اطمینانِ قلب میسر آسکتا ہے اور بجز اس کے باطل ہی باطل ہے۔ لبذا تم تعلیماتِ محمدی علیقہ پر کیال ایمان لاؤ تاکہ تمہارا یہ ایمان تمہارے اعمال کو صالح کر وے اور باطل دور دور تک بھی تمہاری زندگی پر اثر انداز نہ ہو سکے۔"

کے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے ہے پردہ روح قرآنی سے جبر و قبر نہیں ہے سے عشق ومستی ہے کہ جبر و قبر ہے ممکن نہیں جہانبانی وما علینا الا البلغ المبین

## والمسلمان المسلمان ال

جنازہ نہ پڑھ کراس کی حق تلفی کی یا برا کیا۔اور گنجگار ہوئے۔لیکن میتھم بھی صرف ای صورت میں اگایا جائے گا جبکہ اس شہر کے کسی فرد نے بھی ٹماز جنازہ نہ پڑھی ہو۔اور اگر ایک مسلمان نے بھی ٹمازاداکر لی تو ہاتی افراً دیر کسی قتم کا کوئی الزام قائم نہیں کیا جائے گا۔

اس اصول کے تذکرہ ہے ہمارا مقصد صرف پینتانا ہے کے نماز جنازہ کا مسکلہ سرے سے ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے پڑھنے یا نہ پڑھنے کی بنیاد پر کسی کو کا فریا منافق کہا جائے اور بیہ مسکلہ اصول دین سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کی دینی حیثیت صرف میہ ہے کہ میفرض کفا سیہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ بیز رضی افسانہ لوگوں نے خود گھڑا ہے تا کہ اس کی آڑ میں صحابہ کرام کی شان میں بے او بی کی جائے اور مسلما نوں کو حضورا کرم سلی اللہ بیٹر سے جو والہانہ عشق و محبت ہے اس سے نا جائز فا کدہ اٹھا کر بیتا ٹر بیدا کیا جائے کہ لوصحابہ نے تو حضور بیٹے کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوجی جبر حال اگر صحابہ کرام کے ایمان واخلاص کا معیاران کے نز دیک بیری ہے کہ ان کی تمذی کر سے بیار ہیں۔ کتب سے جنازہ رسول بیٹے میں صحابہ کی شرکت ٹابت کی جائے تو جم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ معتبر نہیں کتب سے بیٹابت کرتے ہیں کہ صحابہ طورار متر میں اللہ علیورا کرم سلی اللہ علیور می وقورت سب نے معتبر نہیں کہ مدینہ کے تمام صغیر و کمیر مردو فورت سب نے سے قبل نماز جنازہ ادا کی۔ افسار و مہاجر بین حق کہ مدینہ کے تمام صغیر و کمیر مردو فورت سب نے

جنازہ یہی شرکت کی۔ ملاحظہ بیجئے۔
ا عن ابسی جعفو علیہ السلام قال امام جعفر صادق سے روایت ہے انھوں نے لما قبض النبی صلی الله علیه وسلم فرمایا حضور طیالام کی وفات ہوئی تو تماز پڑھی صلت علیه المنائکة والمهاجرون آپ پر ملائکہ نے اورانسارومہاجرین نے گروہ والانصار فوجا (اصول کائی ص ۲۳۷) درگروہ ہوکر

ا-احتماع طبرای مطبوع ایران جوایک نهایت معترکتاب ساس میں ہے -



## جضور سرور کا تنات عظیم کی نماز جنازه اور صحابه کرام

اکشرید سوال گیا گیا کہ سحابہ کرام نے حضور طیداللام کی نماز جنازہ پڑھی؟ اگر پڑھی؟ تو اس کا خوت فریقین کی معتبر ندہی کتب سے دیا جائے۔ بیسوال کیا جا تا ہے کہ صحابہ کرنے حضور طیداللام کی نماز جنازہ بیس شرکت کی؟ اگر کی تو اس کا ثبوت فریقین کی معتبر ندہی کتب سے دیا جائے۔ بید مضمون ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اصل مسئلہ پر گفتگو ہے قبل بید بات ہر خاص و عام سے علم بیس آجانی چاہیے کہ مسلمان کی نماز جنازہ بیس شرکت کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب بیہ ہے کہ اگر اس شہر سے یا گاؤں کے ایک فرد نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو جا تیں کہ اگر اس شہر کے یا گاؤں کے ایک فرد نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو جا تیں گئے۔ کیونکہ کی مسلمان کی نماز جنازہ بیس اس شہر یا گاؤں کے تمام مسلمانوں کا شرکت کرنا ضروری

دوم۔اوراگر بالقرض شہر کے کسی فرد نے بھی نماز جناز دادانہ کی تو محض شرکت کی بنا پران کونہ کا فر کہا جائے گا اور ندمنا فق ،صرف اتنا کہہ سکیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے مسلمان بھائی کی نماز عن ابى جعفر عليه السلام قال قال

الناس كيف الصلوة عليه فقال على

عليه السلام ان رسؤل الله صلى الله

عليه وآله وسلم امامنا حياً و ميتاً فد

خلوا عليه عشرة عشرة فصلوا عليه

يوم الاثنين وليلة الثلثا حتى الصبح

ويوم الثلثا حتى صلى عليه صغيرهم

وكبيرهم و ذكرهم و انثاهم ونواحي

المدينه بغير امام (اخارماتم ص ٢٥)

محرین یعقوب کلینی امام محمر باقر سے روایت كرتے بيل كه جب حضور على في وفات يا في او آپ پرتمام فرشتوں اور مہاجر وانسار نے فوج فوج بوكر نمازيرهي-

90 المراكبين كرية وميلادا في يشن

(حيات القلوب جميم ١٩٨٨)

محمد باقر روايت كرده است كه چون حضرت رسالت رحلت فرمود نماز كروندبر اوجميع ملائكه ومهاجريين وانصار فوج فوج.

COS (The BANT WILL)

۴. کلینی بسند معتبر امام

قار كين! ان تين حوالوں سے جواصول كانى ، احتجاج طبرى اور حيات القلوب كے بين اور جو مخالقین کی معتبر فدہبی کتابیں ہیں ،ان سے تا بت ہوا کہ خلفائے الله شاہی نے مبیس بلکہ ملا تک، تمام انسار یول اور تمام مها جرین فے حضور کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کواس وقت تک قبر مبارک بین تبین رکھا جب تک کہ تمام لوگوں نے نماز کی سعادت حاصل نہ کر لی۔

٣ حياك القلوب مصنفه ملا باقر مجلسي مين ب: -

شیخ طبرسی از امام محمد باقر روايت كردٍه است كه ده دہ نفر داخل مے شوند د چنیں آنحضرت نمازمے كروند بے امامے در روز دو شنبه شب سه شنبه تاصبح و روز سه شنبه تاشام، تا آنکه خوردو بزرگ و مرد و زن ازاهلٌ مدينه و اهل اطراف مدينه همه بر آنجناب

چنیں نماز کروند

ت طری نے امام محد باقرے دوایت کی کدوی دى آدى جر درسول الله عن داخل بوت جات تے اور اس طرح آنخضرت اللہ بماز پڑھتے جاتے تھے بغیرامام کے، پیر کے دن اور سے شنبہ (منگل) کی رات منج تک اور سه شنبه (منگل) کے دن میں شام تک، یہاں تک کر یچ بوڑھے مرد اور عورتیں اہل مدیند اور مدینہ کے اردگردر ہے والوں، تمام نے حضور علی پرای

طرح تمازيزهي-

انی جعفرطیداللام سے روایت ہے لوگول نے کہا۔ حضور ﷺ پر کیسے نماز ہوگ تو حضرت علی نے فر مایا كرحفور عظ حيات و وفات مين بمارے امام ہیں۔ پس واخل ہوئے دس دی آ دی اور تماز بوصح تھآپ پراور بینماز پیر کے دن اور منگل کی رات اور منگل کے دن تک جاری رہی، یبال تک که برصغیر و کبیر مرد وعورت اور مدینه ك اردگرد كے تمام افراد نے نماز پڑھی بغيرامام

> اخبار ماتم اورحیات القلوب کی اس روایت سےمعلوم ہوا:۔ ا حضور ﷺ کی تماز جنازہ میں امام کوئی نہ تھا۔

٢ ـ ثمار بورهوں نے بھی برهی اور جوانوں نے بھی ہمردوں نے بھی اور عوراتوں نے بھی۔ ٣ - تمام مدينة كريخ والول في بحي حتى كرجولوگ مدينة كاردگردر بح تح انھول نے بھی پڑھی۔

سم پھر بینماز دوشا ندروز جاری رہی جس سے بداعتر اض بھی باطل ہو گیا کے خلیف کے تقرر کی دیدے تدفین میں کی روز کی تا خر ہوگئ ۔ کوکلداس روایت سے تاخیر کیوجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ جگه کی تنگی اور نمازیوں کی کشرت کی وجہ سے دوشیا شدر وزنماز ہوتی رہی۔

۵ \_ يېجى تابت بواك يد تماز وفن ك بعد نيس بلكدون سے بيلے بوكى - تا آ كدوفن سے پہلے مدینة اور اطراف مدینہ کے رہنے والوں ش ے کو کی بچے، کوئی بوڑھا، کوئی مرد ، کوئی عورت آپ کی نماز جناز و پڑھنے سے باتی ندر ہا۔

اب اگراتن واضح وضاحت کے باوجود بھی لوگ میدہی کہتے رہیں کہ خلفاء ثلاث نے نماز نہیں ردھی تو اس ڈھٹائی کا واقعی کوئی علاج نہیں ہے۔ مگران کی غذی کتب تو بدی بتاری ہیں کہ (حيات القلوب ج ٢٥ ١٨ ٨مراة العقول س ٢٥١ مماني ص ٢٥)

۵ \_ بي يى مضمون بعينيا خبار ماتم جلداص ١٥٧ پر ٢٠

92 (65% (1/2 (200) 1/4 (1/2)) سيرت وميلادا ليريش

مہا جرین وانصار، چھوٹے بڑے مردوعورت اور تمام اہل مدینہ نے نماز پر بھی لیے کیا حضرت ابو کم ر بنی اللہ عند مها جر نہیں تھے یا عثال رہنی اللہ عند مها جر نہیں تھے؟ کیا سیاوگ اہل مدینہ سے نہیں تھے ۔ صحابہ مرد دن اور عورتوں ، برز دن اور چھوٹوں ، جوانوں اور پوڑھوں میں شامل نہیں تھے۔اگر تھے اور یقینا تھے توا نین کے متعلق میرے کہ ان سب نے دفن سے پہلے نماز پڑھی۔ پھر کس قدر ظلم اور کتٹا ہوا افترا ہے کہ خلفاء طلاشہ اور شحابہ پر میہ الزام لگایا جائے کہ بیتو نبی ﷺ کے جنازہ میں بھی شریک نہیں

اصول كانى كى ايك روايت برغور يجيئ ـ

عن ابى عبد الله عليه السلام قال اتمى العباس امير المومنين فقال ان الناس اجتمعوا ان يدفنوا رسول اللدفي البقيع المصلي وان يومهم رجل منهم فخرج امير المومنين الى النسسا فقال، ايها النياس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امام حيا و ميشا وقال اني ادفن في البقعة التى اقبض فيها ثم قام على الباب فنصلى عليه ثم امر الناس غشررة عشررة يصلون على ثم يخرجون. (اصول كائي بص٢٨١)

الی عبداللہ جعفر صادق ملیاللام سے روایت ہے۔ انھوں نے فر مایا۔حضرت عباس امیر المومنین علی كے باس آئے اور كيا كہاؤگوں نے اس بات ي الفاق كياب كرحضور ع كا كوجنت أبقع مين وأن کیا جائے اورا مامت بھی انہیں کا ایک آ دی کرے توبيئ كرامير الموين بابرآئ اورآپ في لوكول سيقر مايا تحقيق رسول الشدملي الشطيد ملم حيات اور وفات میں ہمارے امام میں اور حضور تھےئے فرمایا تھا میں ای جگه دفن موں گا جہاں میری وفات ہوگی۔ تو حضرت علی دروازہ پر کھڑے ہوے اورآ پاس نے تماز پڑھی پھروس آدمیوں كآب في نماز راع عن كالقلم ديار وه نماز راعة جاتے اور باہر تکلتے جاتے تھے۔

اطلاع دی دهنرت علی رض الله عند في حضور تلط كي حديث سنائي كه آب في فرمايا ب كه يس اتواسي جرویں رأن ہوں گا۔ جہاں میری وفات ہوگی۔اس کے بعد آپ نے خودنماز بردھی اور پھراوروں کواجازت دی۔ لوگ دی دی کی تعداد میں آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ کمین اہل سنت کی ردایات میں بیآیا ہے کہ بیرحدیث کہ'' نی کا جس جگد وصال ہوتا ہے اس جگد فن ہوتا ہے ابو بمر صدیق بنی اللہ عنے سنائی تھی اور آپ کے سنانے کے بعد سب لوگ اس امریم مفق ہو گئے کہ آپ کوائ ججرہ میں دفن کیا جائے ،جس میں آپ کا وصال ہواہے (بیعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رہی اللہ و کے جرومیں ) تو اس سے اصل موضوع پر کوئی اثر نہیں پڑتا ۔ سوال توبیہ برکھا ہے تماز پڑھی ينبين توبيه ندكوره بالاحوالول سےاظېرمن انشس ہوگیا۔

#### حضرت صديق رض الشعنه كانام:

اس کے علاوہ .....حیات القلوب .... کے ای صفحہ پر ایک اور طویل روایت بھی ہے جس میں بوقت نماز جنازہ حضرت صدیق اکبر سی انڈ تعالیٰ عنہ کی موجود گی کی تصریح ہے۔البتہ آسمیں شیعنہ عقائد کے مطابق بیم بھی تحریر ہے کہ مہاجرین و انصار حضرت صدیق اکبررسی اللہ عد کوامام بنا کر باجماعت نماز جنازہ پڑھنا جا ہے تھے۔لیکن حضرت علی نے با جماعت نماز جنازہ پڑھے جانے ے اختیاف کیا اور بینجوین کی کدوں دس آ دی تنها نماز اوا کریں ۔ چنانچدای طرح پردھی گئی۔ہم کو اس وتت اس سے بحث نہیں کہ بیوا قعر بچے ہے باغلط کہ مہاجرین والصار حضرت صدیق بنی اللہ مذکو امام بنانا جائے تھے ہم تو اس روایت کوصرف اس لیے آپ کے معامنے رکھ رہے ہیں کماس میں ود با تیس قابل غور بین ایک توبید بوقت نماز جناز وحفزت صدیق اکبررش الله عدے نام کے ساتھان ک موجودگی کی انفیری سے دوایت کے الفاظ میہ ہیں جروم اتفاق کروہ است کے حضرت رسول را در بقيع ذن كنند والو بكر بيش ايستد واوبه آمخضرت نماز كند (حيات القلوب ٢٥ ص ٢٨٨).....كه لوگوں نے اس بات پر اِٹفاق کیاہے کے حضور ﷺ کو جنت البقیع میں فن کیا جائے اورا ہو بکر دہنی اللہ عنہ امامت كرائين-

ان لفظوں ہے حضرت مدریق رشی اللہ مند کی بوقت جنازہ رسول ﷺ موجود گی ثابت ہو کی نسہ

اس روایت سے میں ثابت ہوا کہ لوگول نے حضور ﷺ کو جنت البقیع میں وفن کرنے اور ا ما مت کے لیے کسی کومقرر کرنے کا خیال کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عدنے حضرت علی رض اللہ عد کو

صرف بديلكداس وقت صديق اكبريني الشعدكا موجود بونا تابت بوا - جبكه حضرت على رض الشعري الموقت على رض الشعناورابل بيت يرجمي آتا ب كداكر بالفرض والمحال سخابكرام خلافت كقضيد موجود تھے۔ کیونکہاس کے بعد سیلفظ ہیں کیب حضرت در پیش ایستا دو خود براد نماز کردہ لیں حضرت میں منہ کہ ہوگئے تھے تو پھر حضرت جلی بنی اشامی اس کام کوسرانجام دے دیے علی رض الله عد کھڑے ہوئے اور آپ نے حضور بیٹ پر تماز پر ھی۔ان لفظوں سے بھی ٹابت ہوا کہ حضرت صدیق اکبررسی الله مداس وقت موجود تھے جبکہ حضرت علی رض اللہ مدنے تنہا سب سے پہلے نماز تا اس کے وجود کو بردهی۔اس کے بعد بیلفظ ہیں ..... بعدازاں صحابرا فرمود تدکدرہ نفر دہ نفر داخل میشد ند ..... حضرت على رض الله عند في تماز يرص عن بعد صحاب حرمايا كه .....اب وس وس كى تعداديس آكم نماز پڑھو....اس کے بُعد ریہ جملے ہیں کہ .....تا آ نکه مدینہ واطراف مدینہ جمہ برآ نجناب صلوات فرستاد تد ..... (حیات القلوب ج ۲ ص ۸۲۱) ..... يهال تک كدمد يند اور مديند ك ارد گردر ب والےسب نے تماز پریشی ....اب بالکل واضح ہوگیا کہ جس دن اور جس وقت حضرت علی بٹی اللہ نے تمازاداکی ای دن اورای وقت حصرت صدیق اکبررش الله مذبی و ہال موجود تھے۔ پھرمدینالا شرکت جنازہ کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔اس لیے دوشیانہ روز تک متواتر نماز جنازہ ہوتی اطراف مدینہ کے تمام لوگوں نے نماز کی سعادت حاصل کی جس سے واضح ہوگیا کہ تمام صحاب اس کوظاہری طور پرتا خیر کہد لیجئے ۔ حقیقت میں بیتا خیرتھی ہی نہیں ۔ کیونکہ تا خیریا پڑے دہتے حضور ﷺ کی نماز جناز وادا فرمائی۔

> تو صبح ..... بعض لوگ میں بھی کہا کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کا جناز ہ تین دن تک پڑا رہا۔ ہ ''پرِ ار ہا'' کالفظ صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ بیاس وقت بوا جاتا ہے جبکہ لاش کا کوئی پر سان حال ہی نہ ہو۔ حالا تکہ ملا یا قرمجلسی کے لفظ سے ہیں .....روز دوشنہ وشب سے شنبہ تاصبح وروز سے شنبہ ناشام ..... کہ پیر کے دن ،منگل کی رات اور منگل کے دن شام تک نماز ہوتی رہی۔ جب اس سارے عرصہ میں نماز ہوتی رہی متو اس پر'' پڑار ہا'' کالفظ بولنا کہاں تک صحیح ہے؟ البتہ بیئے کہتر فین میں تاخیر ہوئی اوراس کی وجیصرف بیتھی کہتماز پڑھنے والوں کم کثرت بھی اورایک دن میں سب لوگ نماز کی سعادت نہیں حاصل کر سکتے تھے۔اس لیے ایباہ جیسا کشیعی کتب کے حوالوں سے طاہر ہے۔ بہر حال اگر نین دن بھی مان لیے جا<sup>ن</sup>یں تواس کی د صرف جُك كي قلت اور بجوم كي كثرت بي تقي ته مير كه حضور عَقِيًّ كي تِجيمِر وَتَكفين كي طرف كسي نے توجية ندك ينا نيا \_اگر تين روز تك جنازهٔ رسول علية كاركهار بينا كوئي اعتراض كى بات بياتو بياعتراغ

اور تین روز تک جنازہ تدر کھار ہے دیے لیکن انھوں نے بھی ایسانہیں کیا۔ ٹالٹ ۔ تا خیر میں اس وال قبرنبين كرتين جب تك كداس كے قائم مقام كا انتخاب ندہوجائے فصوصاً اليي صورت ميں جکہ خلافت کا سکا شیعہ حفرات کے نزو کی جوت ہی کی طرح ہے، چنا نچے حفرت علی رض الشاء نے اس وقت تک حضور عظا کے جسم اقد س کوقیر مبارک میں جلو ہ ریز نہیں کیا جب تک کے مسلمانوں نے آپ کے قائم مقام کا انتخاب ند کرلیا۔ تا خیر کی ایک وجہ ریجی ہوسکتی ہے۔ مگر ہمارے نزو یک تاخیر ك اصل وجوسرف يقى كركم ت جوم كى وجد اليابوا - كيونكدا يك دن على تمام الصارومها جرين كامطلب بيموتا ب كدكس في توجيهى ندكى اسمعنى مين تا خير كالفظ استعال كرناحق وصداقت كا خون کرنا ہے۔ رابعاً۔ بڑے رہے کا اعتراض ہی سرے سے لغوادر لیر ہے۔ کیونکہ انبیاءاورخصوصاً حضور سرور عالم ملى الله عليه يلم كي جسم الذي كوعام لوگول كي جسم عدمنا سبت بى نبيس ب-حضورتك حیات النبی ہیں۔آب کے جسم پاک کواللہ تعالی نے مٹی پرحرام کر دیا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ الله في زين كے ليے حرام كرديا ب كدوه انبياء ان الله حرم على الأرض ان تاكل اجساد الانبياء فنبى الله حي يرزق کے جسوں کو کھائے۔اللہ کا نی زندہ ہوتا ہے اوراس كورزق دياجا تا ب\_الله في زمين ك ان الله حزم على الارض اجساد ليانباء كجمول كوحرام كردياب الانبياء (ابو دائود)

توجب حضور سيدعا لم ملى الذياية الم زنده رسول جي اورايك آن كے ليے وعده البي كے مطابق آپ پرموت طاری ہوئی تھی اور پھرشل سابق وہی آپ کی حیات جسمانی ہے تو الیمی صورت میں " پرے رہے" کا سوال بی تبیں پیدا ہوتا۔ اس باب میں جاراعقیدہ تو یہ ہے کرحضور ﷺ کاجسم

موجود تھے۔ کیونکداس کے بعد بیلفظ ہیں پس حضرت در پیش آیستاد وخود براونماز کردہ پس حضرت على رض الله عد كعر عدى اورآب في حضور يكف يرثماز يرهى -ان لفظول عيمى ثابت بواكد حضرت صديق اكبرر من الدُمناس وقت موجود تف جبكه حضرت على رض الدُمنة في السب بيليما پڑھی۔اس کے بعد پیلفظ ہیں ..... بعد از ال صحاب را فرمود تد کہ رہ نفر دہ نفر داخل میشد ند .....ک حضرت على رض الله عدف تمازير صف ك بعد صحاب عفر مايا كـ .....اب دس وس كى تعداد يس ألم غماز برطو .....اس کے بعد میہ جملے ہیں کہ .....تا آ مکدمدینه واطراف مدینه جمد برآ نجناب صلوات فرستاد تر ..... (حیات القلوب ج۲ص ۸۲۲) ..... يهال تک كسديندا ور مديند كاردگر در خ والےسب نے نماز بردھی ....اب بالکل واضح ہوگیا کہ جس دن اور جس وفت حضرت علی بنی اللہ نے نماز اداکی اسی دن اور اسی وقت حضرت صدیق اکبر دخی الله موجود تھے۔ پھر مدینا اللہ شرکت جناز ہ کی سعا دت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے دوشیانہ روز تک متواتر نماز جناز ہ ہوتی اطراف مدینہ کے تمام لوگوں نے نمازی سعادت حاصل کی جس سے واضح ہوگیا کہ تمام صحاب لے حضور ﷺ کی تماز جنازہ اوا فر مائی۔

> توضیح ..... بعض لوگ ریمهی کها کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کا جنازہ تین دن تک پڑارہا۔ ب '' یزار ہا'' کا لفظ صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ بیاس وقت بوا جا تا ہے جبکہ لاش کا کوئی پر سان حال بن نہ ہو۔ حالا نکہ ملا با قرمجلس کے لفظ سے ہیں .....روز دوشفر وشب سے شنبہ تا صبح وروز سے شنبہ تا شام ..... کہ پیر کے دن مشکل کی رات اور منگل کے دن شام تک تماز ہوتی رہی۔ جب اس سارے عرصہ میں نماز ہوتی رہی ،تو اس پر' 'میزار ہا'' کالفظ بولنا کہاں تک سیج ہے؟ البتہ بیا کہے کہ تدفین میں تا خیر ہوئی اور اس کی وجہ صرف بیتھی کہ تماز پڑھنے والوں کا کثر یہ بھی اور ایک دن میں سب لوگ نماز کی سعادت نہیں حاصل کر سکتے تھے۔اس لیے ایسا 🛪 جیسا ک<sup>ی</sup>ٹیعی کتب کے حوالوں سے طاہر ہے۔ بہر حال اگر تین دن بھی مان لیے جا<sup>ک</sup>ئیں تو اس کی وہ صرف جگہ کی قلت اور بجوم کی کثرت ہی تھی نہ یہ کے حضور ﷺ کی تجہیر وتعفین کی طرف کسی نے توجہ قا نه کی ۔ ٹانیا ۔ اگر تین روز تک جنازۂ رسول ﷺ کارکھار ہنا کوئی اعتراض کی بات ہے تو پیاعتراخ

صرف بيد بلكداس وقت صديق اكبررش الدعدكام وجود مونا عابت موار جبكه حضرت على رش الدعد كل خود خفرت على رض الدعداورا الليبيت بريمي آتا بكدا الربالفرض والمحال صحابه كرام خلافت ك قضيه میں منہک ہو گئے تھے تو پھر حفرت علی رض الفرداور الل بیت نبوت ہی اس کام کوسر انجام دے دیتے اورتین روز تک جنازہ ندر کھار ہے ویے لیکن انھول نے بھی ایسانہیں کیا۔ تالٹ ۔ تا فیریس اس قاعدہ کی رعایت بھی کھوظ ہوگئی کہ باوشاہ کی وفات کے بعد حکومتیں اس وقت تک اس کے وجود کو حوال تجرنبيل كرتي جب تك كراس كے قائم مقام كا انتخاب ند موجائے فيصوصاً اليك صورت ميں جكه فلافت كاستكه شيعه حطرات كي نزويك نبوت بى كى طرح ب، چنا نچي حفرت على رسى دشدر نے اس وقت تک حضور عظا کے جسم اقدس کوقیر مبارک میں جلو ور پرنہیں کیاجب تک کرسلمانوں نے آپ ك قائم مقام كا أنتخاب نه كرليا- تا خيرى ايك وجدي يكى بوعتى ب يكر مار يز ديك تا خير كاصل وجيصرف يتقى كدكترت بجوم كى وجه ايها بوا- كيونكه ايك دن يل تمام انصار ومهاجرين رى \_اس كوظا ہرى طور يرتا خير كهد ليج مشيقت ميں سيتا خيرتنى بى نييل \_ كيونكمة اخيريا يرا مار بين كامطلب يبهوتا بي كوكس في توجه بي ندكى -اس معنى مين تا خير كالفظ استعمال كرناحق وصدا فت كا خون کرنا ہے۔ رابعا۔ پڑے رہے کا اعتراض جی سرے سے لغواور لچر ہے۔ کیونکہ انبیاءا ورخصوصاً حضور مرور عالم على الشعلية بلم كي جسم الذرس كوعام لوكول كيجسم سيمناسبت بي نبيل ب-حضور مناقة حیات النبی ہیں۔آپ کےجم پاک کواللہ تعالی نے مٹی پرحرام کردیا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ الله نے زین کے لیے حرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء ان الله حرم على الارض ان تاكل ع جسمول كو كھائے۔الله كانى زندہ ہوتا ب اجساد الانبياء فينبى الله حي يرزق اوراس کورزق دیاجاتا ہے۔اللہ نے زمن کے ان الله حرم على الارض اجساد لے انباء کے جسموں کورام کردیا ہے۔ الانبياء (ابو دائود)

نؤ جب حضور سیدعالم ملی الله علیہ بلم زندہ رسول ہیں اور ایک آن کے لیے وعدہ البی کے مطابق آپ برموت طاری ہو کی تھی اور پھرشل سابق وہی آپ کی حیات جسمانی ہے تو ایسی صورت میں " يز ےرہے" كاسوال بى تيس پيدا بوتا۔اس باب يس جاراعقيد وتوبي كي حضور عظا كاجم

ك يبال فرمايا- آمد ورفت كى جب تك توت راي آب مجد مين نماز يرها في تشريف لات رے۔سبے آخری تماز جوصنور ﷺ نے پڑھائی و مغرب یاظہری تھی چونکہ سر میں دروتھااس لية تبرومال بانده كرتشريف الدع تصائن من آب في والمسر سلات عرفا كر أت نرما کی تھی عشاء کی نماز کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کینماز ہو چکی؟ صحابہ نے عرض کی سب کوحضور ين كا تظار بتين بالشل فرمايا \_آخرى عشل كموقع ربهى سوال فرمايا \_صحاب في وال جواب دياء النساحيا بالمرضعف آكيا\_ جب آفاقه جواتو غرمايا ابو بكرنما زيز ها تعيل \_حضرت عاكشه بني الدين نے عرض کی بارسول اللہ ﷺ وہ رقیق القلب ہیں آپ کی جگہ وہ کھڑے نہ ہو تکیں گے۔ گر آپ عَدْ في مدين علم ديا كما ابو بكر تما زيز ها نيس چناني حضرت صديق اكبر بني الدَّ مذف حيات نبوي پی بیں تین روز یا کا وقت کی تمازیں پڑھا تھی۔وفات ہے دو یوم قبل ظہر کی تماز کے وقت آپ كى طبيعت سكون پذير بيونى عنسل فر مايا اور مصرت على بنى الله مداور مصرت عباس بنى الله مد تعام كر آپ ﷺ کومسجد میں لائے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر بنی اللہ میڈمماز پڑھا رہے تھے۔ آ ہٹ پاکر پیچے ہے صفور تک نے اشارہ ہے روکا اور حضرت الویکر بنی امتد سے پہلو میں بیتھ كرتمازية حالى \_ يعنى آپ كود كي كرحضرت ابو بمرينى الله مندا ورحضرت ابو يكرينى الله مذكود كي كرلوگ نماز کے ارکان اداکرتے جاتے تھے۔ نماز کے بعد حضور ﷺ نے خطبہ دیا جوآپ کا آخری خطبہ تفافر مایا .....خدائے اپنے ایک بندہ کو اختیار دیا ہے کہ وہ آخرت کو قبول کرے یا دنیا کو ۔ تو اس بندے نے آخرت کوقبول کیا ہے ۔۔۔۔ بین کرابو بکر۔۔۔۔رویز سے لوگوں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا کے حضور ﷺ تو ایک شخص کا واقعہ بیان فرمارہے ہیں کہاس نے آخرے کو قبول کیا ہے۔ یہ رونے کی کوئی بات ہے مگر راز وارنبوت سیدناصد بی اکبرینی اللہ ایم چھے کیدہ بندہ خود حضوں اللہ کی ا پی ذات ہے حضور ﷺ نے اپنے خطبہ میں میجی فر مایا کہ سب سے زیادہ میں جس کی محبت اور دولت کاممنون بوں وہ ابو بکر میں مسجد کے رخ کوئی اور در پچدا بو بکر کے در پچد کے سوایا تی ندر کھا جائے۔ادھرانسارکا بیجال تھا کے حضور ﷺ کی علالت کی خیرمعلوم کر کے روتے تھے۔ صحابہ کرام پریشان و مملین تھے حضرت فاطمہ رس اللہ مل کو حضور پی نے بنا دیا تھا کہ میراوصال ای مرض میں جو

### المُعَمِّلُهُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ

مبارک قیامت تک اس طرح جلوہ ریز رہتا تو آپ کے جسم کا پچھ بھی نہ بگڑتا۔ اس لیے ''بڑے رہے'' کا لفظ بھی استعال کرنا ہے معنی اور لغو ہے۔ بہر حال جب معتبر ند بھی کتب سے رہتا ہوں کہ تمام مہاج یں وانصار نے جنازہ بیں شرکت کی سعادت حاصل کی تو الی صورت بیں سحابہ کراہ اور خصوصاً خلفاء اربعہ نر ہے بنیا والزام لگانا اور ان کی شان اقد س بیں ہو او بی کرنا کہی بھی سلم العقل کے بزد دیک سحیح نہیں ہوسکتا۔ ان معتبر تد بھی کتب سے حوالوں کے ہوتے ہوئے بھی لوگ صحابہ پر یہ الزام لگا کیں کہ صحابہ تو جنازہ رسول عظی بیں شریک نہیں ہوئے تو اس کے متعلق تمام صرف ریکیں ہوئے تو اس کے متعلق تمام صرف ریکیں گئے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔

#### و فات ثبوي كالمخضر حال:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہم وفات نبوی ﷺ کامختمر تذکرہ بھی کردیں۔جس م اس مسئلہ کی وضاحت بھی ہوگی اور سحابہ کے ساتھ حضور ﷺ کواور حضور ﷺ کے ساتھ صحابہ کو ہا عشق ومحبت تھااس کا حال بھی معلوم ہوجائے گا۔

اا ججری ..... یده مال ہے جس میں حضورا کرم نورجہم ملی الله علیہ بار خوق رسائت الم کرنے کے بعدا پنے کیجنے والے کی طرف رجوع فر مایا۔ رصات سے چھاہ فیل سسور شدہ اذا جاء کا فرول ہوا جس میں بید بشارت تھی رایت الناس ید حلون فی دین الله افوا جا ۔ آپ نے دیکا کہ لوگ فوج در فوج دین الله افوا جا ۔ آپ نے دیکا کہ لوگ فوج در فوج دین الله عمل واخل ہوتے ہیں۔ آخری رمضان الاجری میں آپ نے ۲۰ یا کا اعتکاف فر مایا۔ حالا نکدوں یوم اعتکاف فر ماتے تھے۔ وفات کے سال جر میل امین کے ساتھ دم سرتہ قر آن کا دور فر مایا۔ حالا نکدس ال میں ایک وفعد رمضان میں پورا قر آن زبانی سنتے تھے بھنا الوداع کے موقعہ پر جو خطب ارشاد فر مایا اس میں بھی فر مادیا تھا کہ جھے امید نہیں کہ آئندہ سال تم سال سکول شروع ماہ صفر الاجری میں احد تشریف لیے گئے اور شہداء احد کو اپنی زیارت سے مشرف فر مایا اور تہداء احد کو اپنی زیارت سے مشرف فر مایا ۔ آدمی رات کے وقت جنت البقیع شر مایا اور تمام مسلمانوں کو اپنے فیض و یوارسے مشرف فر مایا ۔ آدمی رات کے وقت جنت البقیع شر مایا اور تمام مسلمانوں کو اپنے فیض و یوارسے مشرف فر مایا ۔ آدمی رات کے وقت جنت البقیع شر میں متورت کے جو مسلمانوں کا قبرستان تھا۔ واپس تشریف لاے تو مزائ اقدس نا ساز تھا۔ پایک تشریف کا میں مقرت عائش رہی رہی اور مطہرات کو مشرف فر مایا۔ بالآخر آخری قیام مصرت عائش رہی رہی واپن متورت عائش رہی رہی واپن متورت عائش رہی رہی ویک ورز میں دیں متورت عائش رہی رہی ویک

ری اور گرزار کرشام کوفراغت بوئی۔ این معدوفیرہ کی بعض روایتوں بیل بیہ کے چہارشنبہ (بدھ) کو تدفین بو ل لیکن بیشام روایتیں موضوع جیں۔خوداین معدیس جو تیجی روایات ہیں ان میں بیہ ہے کہ منگل کے دن تدفیمن بوئی۔ البت بدھ کی شام شروع ہوگئی تھی۔ (یا درہے کہ اسلامی جاری بعداز خروب آفاب شروع بوئی ہے ) این ماجہ کتا ہا لیمنا کؤ بیس بھی بیدی ہے فلصا فو غومن جہازہ یوم الشلط اور جب فارغ بوعے حضور الشاف کی تجہیز سے

منگل کے دان

جبر حال ہیات دونوں فریق کی سے عابت ہے کہ وصال چرکے دن جوااور منگل کے دن ترفین ہوئی ہارات شرو گ بوگئی ہے دن ترفین ہوئی ہارات شرو گ بوگئی ہے دور کی رہائی کے البید منگل کا جا منسل کے بعد شروع جوا۔ اس لیے بھی دریگی معظرت علی بنی اللہ حدث من رہائی ہوئی الساری بانی کا گھڑا حدث منسل دیا فیضل بین عماس اورا سامہ بن زید نے پردہ کیا۔ اوس بین خولی انساری بانی کا گھڑا اللہ تھے۔ معزت عباس کے دونوں صاحبزاد نے شعم اور فعل مدود ہے تھے۔ تھی سو آ سفید کیا ہے جو جول کے بعد سوال پیدا ہوا کہ کہڑا کہڑے جو جول کے بین مونی میں استعمال ہوئے ۔ منسل و گفن کے بعد سوال پیدا ہوا کہ آپ کو و ٹن کہاں کیا جائے کا محفرت الدیکر بنی اللہ حدث فرمایا نبی جس جگہ و فات یا تا ہے ، و ٹیاں و ٹن ہوتا ہے ہوئا ہے ۔ چنا کو وقت ہے اور فعل مند کی گود ک ۔ جب اس بات پر مشورہ ہوا کہ قبل اس تا ہو گئی کھود ک ۔ جب اس بات پر مشورہ ہوا کہ قبل کی کھود ک ۔ جب اس بات پر مشورہ ہوا کہ گئی کھود ک ۔ جب اس بات پر مشورہ ہوا کہ تجر کے گئی کھود ک ۔ جب اس بات پر مشورہ ہوا کہ تجر کے گئی کھود ک ۔ جب اس بات پر مشورہ ہوا کہ تجر کے گئی کھود ک جب اس بات پر مشورہ ہوا کہ تھر کئی کھود ک جب اس بات پر مشورہ ہوا کہ تجر کے گئی کھود ک جب اس بات پر مشورہ ہوا کہ تجر کئی کھود کے باس آ دئی بھیجا جائے ہو جہا تھا اور مشرت میں ہوئی ہوئی کھود کے کہاں آور مشرت میں ہوئی۔ دیکی دائے کو پہند کھا اور مشرت طلح بنی اند دی گھر پر مطاور ان کے میں دیے خدمت میں ہوئی۔

جنازہ میار کہ ..... جب جنازہ تیار ہو گیا تو لوگ نماز کی سعادت حاصل کرنے کے لیے فوٹ پڑے۔ تر ندی کی روایت میں ہے کہ صدیق اکبر بنی اند مد نے مشورہ دیا کہ دس آ دمی باری باری آئیں اور نماز پڑھیں۔ چنانچیم دوں نے پھر بچوں نے غرضیک تمام صحابہ کرام، انسار و مہاتہ ین نے نماز پڑھی۔ امام کوئی نہ تھا۔

گائے سیکے مرغل میں اضا فداور تحقیف ہوتار ہتا تھا۔ آخری دن بیٹن پیر کے روز بظا ہرطبیعت پر سکون تھی۔ ججرہ مبارک جومسجد سے ملا ہوا تھا آپ نے صبح کے وقت پر دہ اٹھا کر دیکھا صحابہ فیزگی تماز يرُ حدر ب تصاور صديق أكبر رض الدمنا مامت فرمار ب من تصريحهورٌ ي دير حضور تي تماز كامنظر ملاحظة فر مات رے۔ اس نظارہ ہے رہے انور پر بشاشت اور ہونتوں پرمسکرا ہت تھی۔ حضور پہنے مسلما دینے ۔ سحابے نے ول تھام کیے۔ شوق اور اضطراب سے بیرحال ہو گیا کے رخ ٹوری کی طرف معجد موجائي - مضرت صديق بني مند منتصح كه تستور ع كالمازين آف كااراده ب يجي بنز كل كر صنور عظة في باتحد ساشاره فرما ديا ورآب جروي واخل بوكة اور يروية وال ويجاور اب ده ما عت آئی کدروح پاک عالم قدی میں پُنجَ گئی۔ خبر وفات سے محابہ مراسمہ ہو گئے کوئی حيران جوكرجنگل كونگل تمياا وركوني مششدر بوكر جهان تفاويين ره كيا- الملهم صل عليه و آلمه اصدحابه صلواة كشيراً كنيوا \_ تقييم تندول كويقين بى ندآتا تها كرحفور بيني في الوداع كبار عمر فاروق بنن الله مونے تلوار محتیج لی۔اور قرمائے ملکے کہ جوبیہ سکے حضور پڑھٹے نے وفات پائی اس کا سرا ژادول گا۔ معنزت صدیق اکبر رخی اند مذکھر میں گئے جسم اطبر کودیکھیا پیشانی منور کو چو ما۔ آٹسو نکل پڑے۔ پھر زبان سے کہامیرے پدرہ مادر حضور ﷺ پرشار۔۔۔۔ پھر مسجد میں آئے اور وفات نبوي كي اطلاع دي۔

عنسل و تعلقین ' بین جینے و تعلین کا کام دو مرے دن منگل کو ہی شروع ہو گیا تھا۔ این اسحاق ب سے سے سے سے میں گلھا ہے گا۔ و فات دو بہر کو ہو فی تھی حضرت النس بنی اندو سے بخاری کی روایت یہ ہے گا آخر یوم یعنی پیرے آخر وقت وصال ہوا۔ حافظ ابن ججرئے دونوں روایتوں میں پہنی وی کہ وصال اس وقت ہوا جبکہ دو پہر ڈھل چی تھی اور سہ پیر کا وقت تھا۔ گویا پیر کے دن خروب کہ وصال اس وقت ہوا جبکہ دو پہر ڈھل چی تھی اور سہ پیر کا وقت تھا۔ گویا پیر کے دن خروب آفتا ہے کہ وصال اس وقت ہوا ہوا۔ اس کے بعدا تناوقت نہیں رہا تھا، کہ خروب آفتا ہے کہ وصال ہوا۔ اس کے بعدا تناوقت نہیں دہا تھا، کہ خروب آفتا ہوا۔ اور اس دن جمم جمین آپ نے دوسرے دن منگل کو پورا استظام ہوا۔ اور اس دن جمم اقد سی کو ججر دمظہر دمیں رکھ دیا گیا۔ جس ججرہ میں آپ نے وفات پائی تھی ، و ہیں لوگ علی التر جیب تھوڑے تھوڑے کو کا سے بھی دیا گئی اور سے شنہ یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے جاتے تھے اور نماز جناز وادا کرتے تھے۔ اس لیے بھی ویا گئی اور سے شنہ یعنی تھوڑے تھوڑے کرکے جاتے تھے اور نماز جناز وادا کرتے تھے۔ اس لیے بھی ویا گئی اور سے شنہ یعنی

مائد نے فوج درفوج تماز پڑھی۔ پھرآپ کے اہل بیت کرام نے پھراورلوگوں نے گروہ درگروہ نماز جنازہ پڑھی۔اس کے بعدآ خرمیں از واج مطبرات نے نماز جنازہ اداکی۔

(۳) اور روایت کیا گیا کہ جب حضور سلی شدیوسلی بیت کرام نے نماز جناز و پر حمی تو اوگوں کو بیم معلوم ند ہو سکا، کہ وہ کیا پڑھیں تو انھوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رض الشہدے دریافت کیا۔ انھوں نے فرمایا حضرت علی رض الشہدے لچچھو۔حضرت علی رض الشہدنے لوگوں سے ارشادفر مایا کتم بیدد عابر حمو۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتُه ' يُصَلُّؤُنَ عَلَى النَّبِيِّ ..... آخرا يت تك

.... لَئِيْكَ ٱللَّهُمُ رَبَّنَا وَ سَعُدَيْكَ صَاوِةُ اللَّهِ الْبَرِّ الرَّحِيُم وَمَلاَبَكَتِهِ الْمُقَرَّبَيْنَ وَالنِّبِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ وَمَا سَبَحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ وَالضَّيِنَ وَالصَّالِحِيْنَ وَمَا سَبَحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ عَلَى مُحَمَّد ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ خَاتَم النَّبِيِّنَ وَسَيِّدِ الْمُرسَلِيْنَ وَ إِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَرَسُولِ رَبِ عَلَى مُحَمَّد ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ خَاتَم النَّبِيِّنَ وَسَيِّدِ الْمُرسَلِيْنَ وَ إِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَرَسُولِ رَبِ عَلَى مُحَمَّد ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ خَاتَم النَّبِيِّنَ وَسَيِّدِ الْمُرسَلِيْنَ وَ إِمَامِ الْمُتَعِينَ وَرَسُولِ رَبِ الْعَالَمِينَ الشَّاهِ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ الْمُنْ الشَّاهِدِ الْبَشِيرَ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَ ذَكُورَهُ الشَّيْحُ زَيْنُ الدِّيْنِ ابْنِ الْسُحَسَيْنِ الْسُمُواعِيُ فِي بِحَسَابِهِ مَعْقَيْقِ السُّصَورة النَّامِ عديث كوشُّخ زَيْن الدين ابن الحسين الراع نے اپن كتاب تحقيق النصرة عمل ذكركيا......(مواجب لدني جلدناني ص٠٨ زرقاني ج٢٩٣)

بہر حال جنازہ رُسول ﷺ کا ستارتو قطعا ایک فرضی انسانہ تھا جوسرف اس لیے تصنیف کیا گیا کداس کی آڑیس خلفاء جلاش پرطعن کیا جائے۔ حالانکہ کتب معتبرہ میں ہے۔ ار حضرت علی مرتضٰی رہی اندسے خلفاء ٹلاش کے ہاتھ پر بیعت کی (احتجاج طبری) پار حضرت علی رہی اند مدیر ایرخلفائے ٹلاش کے چیچے نمازیں پڑھتے رہے (احتجا بی طبری سام) سر حضرت علی مرتضٰی رہی اند مدیخلفائے ٹلاش کی مدح و ثنا کرتے رہے (نجح البلاغہ) سر حضرت علی رہی اند مدنے اپنی صاحبز ادی جو حضرت فاطمہ رہی اند منہا کے بطن سے تھیں ا

۵ \_ حضرت علی بنی اللہ عنے خلفائے راشدین کے ناموں پراپنے صاحبز ادوں کے نام ابو

المناسطة الم

وفات بیوی کاواقعہ ہمنے نہایت اختصارے پیش کیا ہے اور بہت سے واقعات چھوڑو یا بیں۔ ان سے آپ انداؤ و لگا کتے ہیں کہ محابہ کوحضور ﷺ سے اور حضور ﷺ گوسخابہ سے می قد محبت تھی خصوصاصد پُق اکبر سی ایڈو کا نماز پڑھا نا اور حضور ﷺ کاان کے متعلق بیفر مانا کہ صدیح کے احسان مجھ پر بہت ہیں میدو د حقائق ہیں جن کو دیکھ کرکوئی صاحب عقل ایک لمحہ کے لیے بھی یا تصور نہیں کرسکتا کہ صحابہ تو جناز و نبوی ہیں بھی شریک نہ ہوئے۔

دعا و کیفیت نما ز جنازہ .....لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ حضور بیٹنے کی نماز جنازہ کس طرز بو کی تو جواب سے ہے کہ حضور سینے کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہ تھا۔اور نہاس میں وہ دعا تمیں پڑا سیکیں جو عام جنازوں میں پڑھی جاتی ہیں حضور سینے کی نماز جنازہ سیتھی کہ لوگ نمہایت اوب ا احترام کے ساتھ حاضر ہوتے تھے اور صلوق وسلام عرض کر کے واپس ہوجاتے تھے۔اس کھا قلے دیکھا جائے تو یہ نماز قیامت تک جاری ہے اور جولوگ روضہ اقدس پر حاضری دیے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں وہ اس معنی میں آج بھی نماز جنازہ بی پڑھتے ہیں۔

ا بن ماجه بین سیدنا عبدالقد بن عباس منی اند سند وایت ہے۔

احدر (ابن ماجد)

لسا فرغوا من جهازه صلى الله عليه رشنر (منگل) كرن جب حضور سلى الله عليه وسلم يوم الثلثا وضع على سويره في جميز و تخفين عرارك هر من تخت پر ركه ديا گيا اود ابناس على رسول الله اب كرام رضوان انديجرا بحين گروه ور گرو و آگر جها جها حسلى الله عليه و سلم ار سلا يصلون حاب كرام رضوان انديجرا بحين گروه ور گرو و آگر جها جها عليه حتى اذا فرغوا الدخل الصبيان ولم داخل بوري را ان كر بعد ، بال بخير الله عليه و سلم يوم الناس عليه صلى الله عليه و سلم

(۱) حضور سلی انڈیلیڈ نام کی تماز جناز ہ میں سی محض نے لوگوں کی امامت نہیں کی یہ

(٢) موابب لدنيه ين أيك روايت بين وارد ب كرمول الله ملى الذعلية من برسب بيل

### نعت رسول مقبول 🖗

ے مرا ربط غلای شر ایراد کے ساتھ اب غرض ہے کی سلطاں نہ جہاں دار کے ساتھ

ئت توحید ہے اس کے لیے بالکل بے مود جس موقد کو محبت نہیں سرکار کے ساتھ

ان کے گتاخ کا متبول نہیں کوئی عمل

لاکھ محدے کرے وہ کعبہ کی وبوار کے ساتھ

دن کا ہر لھے تھا خوش ہو کی طرح طبیبہ میں ہر گھری شب کی بسر ہوتی تھی انوار کے ساتھ

بے۔ زُبانی ہی مواجہ میں ہے انداز بیاں کون جاتا ہے دہاں طاقت گفتار کے ساتھ

یں سیوطی کی طرح لوگ کئی خوش قسمت

رکھ لیتے ہیں انہیں دیدہ بیدار کے ساتھ

یاد ہے اب بھی مدینے سے جدائی کا سال ہم بھی روئے تھے لیٹ کر در و دیوار کے ساتھ

حر تک جھ کو عطا کر دے جگہ تھوڑی ی

اے خدا، سرور کوئین کے دربار کے ساتھ

ان کو کیا خوف دوعالم میں جو رکھتے ہیں نیاز مدنی، مطلبی، ہاشمی سردار کے ساتھ

خوب تر ان کی ٹنا کی تو رضا نے کی ہے نعت کمنی ہے تو اقبال نے معیار کے ساتھ

ان کی مرحت ہو دم فزع زباں پر طارق حشر آئے تو اٹھوں نعتیہ اشعار کے ساتھ

طارق سلطان يوري

00000

### المناسكة الم

بكروهم وعثمان ركتے \_ (جلاء العيون)

۱ \_ حضرت علی رمنی امته مدنے حصرت عمر رمنی امته مدینی از جناز ویس شرکت کی ( تاریخ طبری) ۷ \_ حضرت علی بنی الله عدنے حضرت صدیق اکبر رہنی الله مدیکے فضائل بیان کیے اور ان کے لیے دعائے رحمت و معظرت کی ، (شرح نبیته البلاغت میسم بحرانی)

۸۔ حضرت علی بنی اخدات انصار کواسلام کا پر ورش کرتے والا قرمایا ( تیج البلاغ ) ۹۔ حضرت علی رض انتد مندنے امیر معاوید ، نئی انتد مندا و ران کے ساتھیوں کو ایمان میں ایٹے براہ قرار دیا ( نیج البلاغ )

تو جب معتبر ندہی کتب سے بیٹا بت ہے کے حضرت علی بنی اند مدخلفائے ثلاث کومومی الله مسلمان جھٹے تھے۔ آپ نے ان کی تعریف و تو صیف کی۔ ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ حتی کہ ان کی افتدا ، بیس نماز میں بڑھیں ۔ تو ایک صورت بیس ان اوگوں کا فرمنی افسائے تصنیف کر کے خلفائے ثلاث برطعن کرنا دراصل حضرت علی رض اند مدکو جیٹا ہا ہے۔ ورنہ جمیں بتایا جائے کہ اگر خلفائے ثلاث حق پر نہیں متصاور انھوں نے حضور بیٹے کی نماز جنازہ بھی تہیں پڑھی تھی تو حضرت علی رض اند منے نے خلفائے تا بھی تہیں بڑھی تھی تو حضرت علی رض اند منے خلفائے تا اوران کی خلافت کو کیوں تسلیم کیا ؟

(ان مسائل کی مز پرتفصیل کے لیے کتاب'' شان صحابہ'' مکتبہ رضوان یا جامعہ حزب الاحناف ﷺ بخش روڈ لا بور سے منگوا نمیں )



# عالم اسلام كے ليعظيم خوشخرى

# حديث نُور كى سنداور حديثِ ساييكى بازيافت

از قلم ....مفتى محمد خان قادرى

(1)

ارشاد نبوی علی ہے اے جابر اسب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے نی کا نور پیدا کیا، ای فر مان مقدس کو اپنی اپنی کتب میں محدثین مفسرین اور الل سیر،مصنف عبدالرزاق کے حوالہ ہے صدیوں سے فق کرتے چلے آرہے ہیں تمام است مسلمہ نے اسے قبول کیا اور یہی عقیدہ رکھا کہ تخليق اول "فورهرى" عاس مديث اورويكرا حاديث مبارك اول ما حلق الله القلم الله تعالى فيسب يهلقلم پداكيا)اول ما خلق الله العقل (الله تعالى فيسب يهل عقل پیدافرمایا ) کے درمیان موافقت وتطبق دیتے ہوئے یک لکھا ہے اولیت حقیق نورمحمدی کو ہی حاصل ب\_ (زرقاني على المواهب .... مرقاة الفاتع) كي عرصه علد بازلوكون في بزركون برعدم اعتماد کرتے ہوئے اس کا انکار کیا، مجران کا انکار اس وقت اپ عروج پر کمیا جب مصنف کا نسخدا غریا ہے شائع ہوا کیونکہ اس نسخہ علی بیروایت نہ تھی ،اس کے بعد تو بیچ نیخ شروع ہو گیا کہ بیہ حدیث برگزنبیں اگراس کا وجود ہے تو ٹابت کر کے دکھاؤ ، اہل علم نے واضح کیا کہ بیمصنف کا مطبوعة نتق م كيونكه اس كے مقتق مولانا حبيب الرحمٰن اعظمي نے چوتھی جلد كی ابتداء ميں اس كے ناتقى ہونے رتصرت كردى ہے مكر ميں نہ مانوں كى رث اب تك جارى ہے، اللہ تعالى نے نضل ولطف فرما يا افغانستان سے مصنف كا كامل نسخ محظوط كى صورت ميں دستياب ہو كميا جو منقريب شائع مور ہا ہے اس میں میر صدیث نور اس سنداور الفاظ کے ساتھ موجود ہے اس کا ستن و ترجمہ شائع كياجاريا --

المالية المعلقة المعلق

(١٠) عسيد الرزاق عن معمر عن ابن جريج قال كان البراء يكثر من قول: اللهم صل على سيدنا عمد و على آله بحر أنوارك و معدن أسرارك (إسناده منقطعا لأن ابن جريج ما روى عن البراه) عمد و على آله بحر أنوارك و معدن أسرارك (إسناده منقطعا لأن ابن جرية على سيدنا عمد (١٢) عسيد الرزاق أخوري ابن عيينة عن مالك انه كان يقول دائماً : اللهم صل على سيدنا محمد السابق للمحلق نوره (إسناده صحيح إلى مالك)

(١٥) عبدالرزاق عن معمر عن ابن أبي زائدة عن ابن عون قال : علمني شيخي أن أقول ليل تمار :
اللهم صل على من خلقت من نوره كل شيء ( ابن أبي زائدة هو يحي بن زكريا أبو سعيد ، و
السين عون هو عبدالله بن عون بن أرطبان البصري ثقة ثبت ، و استاده منقطع الأن معمر لم يروي
عن ابن أبي وائدة )

(١٦) عسيدالرزاق عسن ابن حريج عن سالم قال علمني سعيد بن أبي سعيد أن أقول دوما : أللهم مسل على كاشف الغمة و محلي الظلمة و مولى النعمة و مولى الرحمة ( سعيد بن أبي سعيد وهو المقري ، تابعي ثقة ثبت إمام )

(١٧) عبدالرزاق عن ابن سريج عن الزهري عن سالم عن أبيه ، أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله على عبدالرزاق عن ابن سريج عن الزهري عن سالم عن أبيه ، أنه قال : رأيه بديها هابه و من رآه مل على عبدين هاتين و كان نورًا كله بل نورًا من نور الله ، من رآه بديها هابه و من رآه مرارًا استحيه أشد استحياب. ( إسناده صحيح )

(١٨) عسبدالرزاق عن معمر عن ابن المنكد ر، عن جابر ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن أول شيء خلقه الله تعالى ؟ فقال: هو بور نبيك يا جابر ، خلق الله ثم خلق فيه كل خصير و خلسق بعده كل شيء، و حين خلقه أقامه قدامه من مقام القرب النيرعشر ألف سنة ، ثم حمله أربعة أقسام ، فخلق العرش والكرسي من قسم و حملة الدين و خزنة الكرسي من قسم و الحسام قسم الربعة أقسام فخلق القلم من قسم و الكسام قسم الربعة أقسام فخلق القلم من قسم و الله عن مقام الحرف التي عشرالف سنة ثم جعله الربعة أجزاء ، فخلق الملائكة من حزء والشمس من حزء والقمر من حزء والكواكب من حزء والمواكب من حزء والعمر من حزء والكواكب من حزء والعلم من حزء والعلم من حزء والكواكب عن حزء والعلم من حزء والكواكب عن حزء والعلم من حزء والمعلم المن خزء والعلم من حزء والمحكمة من حزء والعصمة والتوفيق من حزء و أقام الجزء الرابع في مقام الحياء الني عشر ألف من حزء و أقام الجزء الرابع في مقام الحياء الني عشر ألف من هزء والعلم من حزء والمحكمة من حزء والعصمة والتوفيق من حزء و أقام الجزء الرابع في مقام الحياء الني عشر ألف منة ، ثم نظر الله عزو حل إليه فترضح النور عرفا فقط منه مائة ألف و أربعة و عشرون

ألسف تعلرة من نور ، فحلى الله من كل قطرة روح في أو روح رسول ثم تنفست أرواح الأنها المحلسة الله من أنفاسهم الأولياء والشهداء والسعداء والمنابعين إلى يوم القيامة ، فالعرش والمكرس مسن نوري ، والكروبيون من نوري ، والمروحانيون من نوري ، والملاكة من نوري ، والمخدو ما فسيها من النعيم من نوري ، والشعم والقمر والكواكب من نوري ، والشهداء والسعدا من نوري ، والشهداء والسعدا من نوري ، والعمل والتوفيق من نوري ، والشهداء والسعدا والسيالحون مسن نتاج نوري ، ثم خلق الله اثنى عشر أن حدب ، فأقام الله نوري و هو المؤل السرابع في كل حجاب ألف سنة ، و هي مقامات العبودية والسكينة والصبر والصدق والمقن فقم سس الله ذلك النور في كل حجاب الف سنة ، قلما اعرج الله النوار من الحجب ركبه الله في فقمسس الله ذلك النور في كل حجاب الف سنة ، قلما اعرج الله النوام من الحجب ركبه الله في الأرض فكان يضيء منها ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم ، ثم خلق الله تموم الأرض فركسب فيه النور في حييته و ثم انتقل منه إلى ثيث وكان ينتقل من طاهر إلى أن أوصله الله صلب عبد الله بن عبد المطلب رحمة إلى رحم آمنة بنت وهب المخسر حتى إلى الدنيا فحملني سيد المرسين و حاتم النبيين و رحة للمالمين و قائد الغر المحملين مكل المن نبيك يا جابر

المركة يُنظ المنظمة ال

امام عبدالرزاق فرماتے ہیں جھے حضرت معمران سے ابن متکد داورانہیں حضرت جاہر بنی الشعند نے بیان کیا ہیں نے دسول الشبیق سے پوچھااللہ تعالی نے سب سے پہلے کوئی شے پیدا کی الشعند نے بیان کیا ہے ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے کوئی شے پیدا کی جب اللہ نے اس سے بیدا فرما کراس ہیں سے ہر فحر پیدا کی اوراس کے بعد ہرشے پیدا کی ، جب اس نور کو پیدا فرمایا تو اسے بارہ ہزار سال تک مقام قرب پر سانے فائز رکھا۔ پھراس کے چارصعی کے ایک حصہ سے عرش و کری ، دوسر سے ساملین عرش اور فاز نین کری پیدا کے۔ پھر چوتے حصہ کو مقام محبت پر بارہ ہزار سال و کھا پھر اس کے جارس کے جارہ متحد کو مقام محبت پر بارہ ہزار سال و کھا پھر اس کے جارات کے۔ پھر چوتے حصہ کو مقام محبت پر بارہ ہزار سال و کھا پھر اس کے جارہ ہزاد سال رکھا پھراس کے چار اس کے جارہ ہزاد سال رکھا پھراس کے چار اس کے جارہ سال رکھا پھراس کے چارہ ہزاد سال رکھا پھراس کے جارہ سال دیکھا پھراس کے جارہ سال دیکھا پھراس کے جارہ سال کے دکھا پھراس کے جارہ اس کے جارہ سال کے دکھا پھراس کے جارہ سال کے دکھا پھراس کے جارہ اس کے جارہ سال کے دکھا پھراس کے جارہ سال کے دکھا پھراس کے جارہ ہزاد سال تک دکھا پھراللہ تعالی نے اس پر نظر کرم فرمائی تواس برائی ہو سے کو مقام حیا پر بارہ ہزاد سال تک دکھا پھراللہ تعالی نے اس پر نظر کرم فرمائی تواس نورکو بسید آیا جس سے ایک لاکھ چوہیں ہزارتوں کے قطرے چھڑ ہواں لئد تعالی نے اس پر نظر کرم فرمائی تواس نورکو بسید آیا جس سے ایک لاکھ چوہیں ہزارتوں کے قطرے چھڑ ہواں لئد تعالی نے ہر قطرہ سے تیک

كروح يارسول كى روح بداكى ، محرارواح انبياء في سائس ليا تواشد تعالى في ان انفاس علا قیامت ادلیاء، شمداء، معدا اورفر انبر دارول کو پیدا قربال او عرش وکری میرے تورے، کرویان میرے نورے ، روحامی ل میرے نورے ، طائکہ میرے نورے ، جن اوراس کی تمام تعتیں مرے اور ے ، طائکہ کی موات میرے اور ے، مس ، قر اور ستارے میرے اور ے ، عمل و تونقي مرعاؤر ع، ارواح رك وانبياه مرعاؤر ع، شهداء، اورصالحين مير عاور كفيض ے این پر الله تعالی نے بارہ بزار پردے پیدافر مائے تو الله تعالی نے میرے ور کے جزرالی کو مريده ين بزارسال ركعا اوربيد مقامات عوديت ، سكينه، صرر معدق ديقين عهداتو الله تعالى في اس أوركو بزار سال تك الى يده ش قوط زن ركها، جب اساس يده س تكالا ادرا س زش كى طرف بيجاتواس عشرق ومغرب يول دوش موے جيستار يك دات يس جراغ ، مجرالله تعالى نے معزت آدم کوز من سے پیدا کیا تو ان کی پیٹائی میں نور رکھا بھراے معزت شیث کی طرف معقل كيا مجروه طاهر على طرف معقل موتا مواعبدالله بن عبدالمطلب كى يشت على اورآمند بنت وهب ك عظم ش آيا مجرالله تعالى في مجعد ونياش بيدا فرما كروسل كاسر دار ، آخرى في رحمة للعالمين اور تمام روش اعضاء والول كا قائد عليا توجاير ايول تيرك في كى تخليق س ابتداء مولى\_(مصنفعيدالرزاق، ا: حديث ١٨)

(r)

امت بن مانتی چلی آری ہے کہ آپ کے گذور بیں اس لیے آپ کے کے جم اقد س کا سالیہ بن باس کیے آپ کا کے جم اقد س کا سالیہ بن عباس بنی اللہ جم اقد س کا سالیہ بن عباس بنی اللہ جم اقد س کا سالیہ نہ تھا اے بہت ہے بن رگوں نے نقل کیا محر سند نہ تھی، بعض لوگوں نے سند نہ ہونے کی دجہ سے اسے قبول نہ کیا المحمد اللہ حرکورہ مصنف کے لنو بی اس کی بھی سند موجود ہے، ہم متن مع سند شائع کررہے ہیں۔



اعتراف مظمت

# ديار كفر مين تجليات ذكر مصطفي على

#### علامه صاحبزاده محمر رفيق چشتى سالوي ..... برمتهم

الله تعالی جل شان نے اپ محبوب کر م الله کے وکر مبارک کو بلند فرمایا گویا ارشاد اللی ہے عام فرمایا اور آپ الله کی خاطر آپ الله کے وکر مبارک کو بلند فرمایا گویا ارشاد اللی ہو ورفعت الله ذکر کے اس وقت میرے پیش نظر وکر مصطفی کریم علیہ الصلوة والسلام کے حوالے ہے وہ جہت ہے کہ میرے آقا حضور علی کے بارگاہ میں غیر مسلم زعما و مستشر قین کے باشعور طبقات کس انداز میں نذر گزار ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ملاحظہ کریں گو دب رسول علی کہ کہ علیہ نعت ہے بھی سرشار ہوں کے اور عظمت رسالت مآب علی کے تو دب رسول علی کے تاب وی کے آئے دیار کفر میں تجلیات وکر مصطفی علی ہے ہم بھی این دب کہ یہ تا دار اس مسلم زعماء کے تبیں بلک غیر مسلموں کی طرف سے اعتر اف عظمت ہے۔

مشہور غیر مسلم سکالر کارلال کا کہنا ہے کہ دھر عظیم بغیر کسی شک کے تمام پغیروں علیم السلام میں سب ہے با کمال پغیر بھے۔ میں خود آپ سلیم کی صدافت کا معترف ہوں۔ لوگوں نے نہ ہی جوش میں آکر آپ سلیم کے متعلق جو غلط بیانیاں کی ہیں۔ معترف ہوں۔ لوگوں نے نہ ہی جوش میں آکر آپ سلیم کا کھاوق کی ایک کثیر تعداد محمد علیم میں اس کے لئے نہایت شرمناک ہیں۔ آج خدا کی مخلوق کی ایک کثیر تعداد محمد علیم کشورات پر انیان رکھتی ہے۔ وہ دنیا میں کسی اور چیز کو اس طرح مانے کے لئے تیار نہیں ہے جس طرح اسلام کے احکام کو۔ کیا ہم یقین کر سکتے ہیں کہ بیسب بچھ ایک شم کا نہیں نے جس طرح اسلام کے احکام کو۔ کیا ہم یقین کر سکتے ہیں کہ بیسب بچھ ایک شم کا نہی فریب ہے جس طرح اسلام کے احکام کو۔ کیا ہم یقین کر سکتے ہیں کہ بیسب بچھ ایک شم کا نہیں فریب ہے جس طرح اسلام کے احکام کو۔ کیا ہم یقین کر سکتے ہیں کہ بیسب بچھ ایک شم کا نہیں فریب ہے خدا کے کروڈ وں بندول نے جن میں سے کتنے مر گھے اور کتنے زندہ بیں اے قبول کر لیا ہے؛ میں تو کم ہے کم اس قسم کا خیال بھی ذہن میں نیس کو اسکا اور پچھ

### المالية المعلقة المالية المالي

بسم لله الرحمن الرحيم

(٤) عسيدالرزاق عسن ابن حريج قال أحيري نافع ان ابن عيلس قال : لم يكن لرسول المسملي الله علم على علم الم علم الم علسيه وسلم ظل و لم يقم مع تُحس قط الا غلب ضوءه الشمس و لم يقم مع السراج قط الا غلب ضوءه السراج (ستنه صحيح)

امام عبدالرزاق فرماتے ہیں مجھے این جرت انہیں امام نافع اور وہ حضرت این عباس دہی افتہ است کھڑے میں انتقال کرتے ہیں دمول الشبکا کا سامیہ مبارک شرقعا، جب آپ مورج کے سامنے کھڑے ہوئے آپ کے فورکی روشی کا مشس پر غلبہ ہوتا، اس طرح کمی چراخ کے سامنے قیام ہوتا تو آپ کے فورکی روشی کا مشس پر غلبہ ہوتا، اس طرح کمی چراخ کے سامنے قیام ہوتا تو آپ کے فورکی روشی پر چراخ پر غلبہ ہوتا۔

ہمیں تطوط کی بیاحادیث مولانا محرعباس رضوی مقیم دی کے ذریعے لی جی ان کے شکریہ کے ساتھ ہم شائع کردہے جی ادر دعا کو جی کدیہ مصنف کا کامل نسخہ جلد شائع ہوجائے تا کہ امت کے افتر ال واختشار میں کی داقع ہو سکے۔

نوف: اس سے برستی بھی عاصل کر لیما جا ہے کہ جمیں جمیشہ امت کے مسلمہ بند رگوں پر احتیاد کرنا چاہیے اگر انھوں نے کوئی بات کھی ہو جلدی سے اس کا اٹکار مناسب نیمی اس کی بنیاد کی تلاش شی رہنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے لیے ان کا لکھود بنا تی کافی ہے۔ ہماراعلم ومطالعہ تقوی ان بعیما کہاں؟ وہ لاکھوں احادیث کو سانے رکھتے ہوئے فیصلہ دیتے ہیں جبکہ ہمارے لیے فقط عبارت بھی شکل ہوتی ہے۔

اگر کہا جائے تو شاید مجھے یقین آجائے لیکن اس بات کو میں کسی طرح بھی مان نہیں مکتا ۔ اگر دنیا میں فریب اس قدر ترقی کر سکے تو کون بتا سکتا ہے کہ اس دفت دنیا کا کیا حال ہو جائے گا۔اس لئے ہم آپ ایکٹنے کے تعنق میہ ہر گزنہیں کہہ کے کہ (نعوذ باللہ) آپ دھوکہ باز اور بازیگر تھے۔''

اور تقامس کار لائل کے مطابق" آنخضرت النفیقے نے وقی النبی سے مالا مال ہونے کے بعد لوگوں کوسیدھا رات بتلانے کے لئے اپنا پیغام پیٹیانا شروع کیا۔ آپ ملطف کی تعلیم پر تعجب کیا گیا اور اس سے نفرت و تقارت بھی کی گئی۔ جیسیا کہ کسی ننی تحریک کے ساتھ عام طور پر میے کہا جاتا ہے۔ روش دماغ والول اور دور رس نگاہ والوں نے آپ ایک کی بات می اور جو پکھے آپ نے چیش فرمایا۔ اس کو قبول کیا تگر اس کے برخلس جامد دماغ والوں نے آپ على توجين كى اور خيال كياكم آپ على كى باتمى ان ك عقائدكو ملياميت كرف والى میں رحصرت تر علی اللہ کی طبیعت مجمی بھی تعیش کی طرف مائل نہ تھی بید ایک بڑی ادر عظیم غلطی مو کی اگر آپ مظاف کے متعلق یہ تصور کھا جائے کہ آپ مظاف قس پرست تھے۔ آپ کی قشم کے بھی آرام و عیش کو پیند نہ فرمائے تھے۔ آپ کا گھریلیو اسباب بہت ہی معمولی تھا۔ آ پیلینے کی غذا جو کی روٹی تھی۔ بسا اوقات کئی کئی ماہ کا شاخۂ نبوی میں آگ روش نہ ہوتی تھی۔ تاریخ اسلام میں بیالک برے فخری بات ہے کہ آپ عظیم این مالیش کی خود مرمت فرمالیا کرتے تھے۔ اپنے کیڑوں میں آپ خود پیوند لگا لیتے تھے۔ آپ ﷺ نے زندگی محت پیندی اور عمرت میں بسر فرمائی۔ لیکن دنیا میں کسی تاجپوش شہنشاہ کے احکام کی کبھی الیمی اطاعت نہیں کی گئی۔ جیسی یوند پوش حضرت تھ ( ﷺ ) کی گئی ہے۔''

روفیسر غلام جیلانی برق نے نبولین بونا پارٹ کے واپوز ایوں بیان کے ایس کے دوری ویا کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کیا تھا۔ سے نے روی ویا کے سامنے اور محمد کیا تھا۔ سے نے دوی ویا کے سامنے اور محمد کیا تھا۔ سے اس دنیا کے سامنے کر میں کے قدیم ترین براعظم لین ایشیا کے سامنے کر میں کے اس دنیا کو ابراہیم علیہ السلام موٹ علیہ السلام اور میسی علیہ السلام کے خدا کی پرستش کی طرف بلایا۔ بھے آریاؤں اور چند دیگر غربی اقوام نے بت پرست بنا دیا تھا۔ وہ وقت دور نہیں جب

جاری برنارڈ شانے لکھا ہے کہ " میں رسول اگرم اللہ کے دین کو جمیشہ بی است کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ یہ الزام قطعی بے بنیاد ہے کہ آپ اللہ علی کے دشمن سے میری رائے تھے۔ میں نے اس جیرت الکیز شخصیت کی سوائے مبارک کا گہرا مطالعہ کیا ہے میری رائے میں آپ اللہ یہ بیاد کے جمال کیا ہے میری رائے میں آپ اللہ یہ بیاد کیا ہے میری رائے میں آپ اللہ یہ بیاد کیا ہے میری رائے میں آپ اللہ یہ بیاد کیا ہے میری رائے میں آپ اللہ یہ بیاد کیا ہے میری رائے میں آپ اللہ یہ بیاد کیا ہے میری رائے کا میں آپ اللہ یہ بیاد کیا ہے میری رائے کیاد کیا ہے میری رائے کیاد کیا ہے میری رائے کیا کہ بیاد کیا ہے میری رائے کیا کہ بیاد کیا ہے کہ بیاد کی اللہ کیا ہے کہ بیاد کیا ہے

برنارڈ شامریدرقم طراز ہیں۔" آنے والے سوسال میں جاری دنیا کا ندہب املام ہوگا۔ گریدموجودہ زمانے کا اسلام نہ ہوگا بلکہ وہ اسلام ہوگا۔ جو محدرسول الشیفیسی کے مانے میں دلوں' دماغوں اور روحوں میں جاگزیں تھا۔"

اسفاؤک برگرون کے کے اقوال کو دیکھنے ہے انسان جیران رہ جاتا ہے اور اسلام کی خلاف جو پچھ خانیت کے حوالے ہے اس کے تاثرات نہایت روح برور ہیں۔" اسلام کے خلاف جو پچھ بیان کیا گیا ہے یا جو الزام اس پر لگائے گئے ہیں انہیں پورپ نے بہت شوق ہے سنا ہے لیکن واقعہ ہے کہ تمارے آباؤ اجداد نے جو تصویر دیمن اسلام کی پیش کی ہے وہ جقیقت کے خلاف ہے۔ اس لیے اس زمانے ہیں اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کیا جائے لگا ہے۔ کے خلاف ہے۔ اس لیے اس زمانے ہیں اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کیا جائے لگا ہے۔ ابل مری بہت سے بہود یوں اور میسائیوں کے قبول اسلام کی وجہ سوائے اس کے اور پچھ نہیں بتلا سکا کہ فی انحقیقت اسلام میں وہ صدافت موجود ہے جو عیسائیت سے سبقت لے کیس بتلا سکا کہ فی انحقیقت اسلام میں وہ صدافت موجود ہے جو عیسائیت سے سبقت لے گئی ہے اور جو بالکل فطرت کے مطابق ہے فی الحقیقت مسلمان اپنے اظلاق و صفات سے بیا اوقات بھم کوشر مندہ کر وہتے ہیں اور اسلام کے متعلق سیجے حالات معلوم کرنے کے بعد ہمارا تکبیر وفخر خاک ہیں مل جاتا ہے۔"

باسورتھ اسمتھ اپنی کتاب "محمد ایند محمد ن ازم" میں لکھتے ہیں۔" تمام مداہب کے ابتدائی مرحلوں کے طے کرنے والوں کے متعلق ہماراعلم بہت محدود ہے۔ صرف ان کے رفقاء کے متعلق ہمیں کچھ معلومات ہم بینجی ہیں۔ زرشت اور کشفیوشس کے بارے میں

بیٹ کے لئے قلع قع کر دیا ہے جو زمات دراز سے جزیرہ نما عرب پر محیط تھا۔ اسلام بیل تام اجائی فصوصیات موجود ہیں۔ برادرانہ محبت اس ندہب کا خاص جزو ہے۔ بیبول کے حقق کی بھی حفاظت کی گئی ہے غلاموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا تھم ہے اور سب سے بڑھ کر یہ نشیات سے منع کیا گیا ہے جس کے لئے صرف بھی ندہب فخر کر سکتا ہے۔ "مزید کلھے ہیں کہ" بیامر حضرت محمد اللہ کی صدافت کا بڑے زور سے مؤید ہے۔ کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ راست باز لوگ تھے۔وہ آپ اللے کے محرم راز درست اور آپ اللہ کے خاندان کے لوگ تھے جو آپ اللہ کی پرائیویٹ زندگی سے کامل درست اور آپ اللہ کے خاندان کے لوگ تھے جو آپ اللہ مفتری کی اندرونی و بیرونی زندگی سے کامل زندگی من لازی طور سے بوتا ہے میں یہ شام ہوں کہ آپ تھا کے غذمہ اسلام میں بوتی خدر من تھے جو ایک مفتری کی اندرونی و بیرونی بیتی جرگز نہیں پائی جاتی اور پر بیتی گارئ خدا ترسی ایک کامل درجہ پر ہے جو دوسرے ندا تہ بیس ہرگز نہیں پائی جاتی اور پر بیتی مائی ہوں کہ اندا توں کہ اخت صرف اسلام ہی بوا ہے۔ "

ڈاکٹر گئرن کے الفاظ میں ''محد رسول اللہ علیہ گئی نرم دلی نہ تو صرف قبیلہ قریش علیہ محدود تھی اور نہ مکہ کی چار دیواری تک مقدس رسومات کے موقع پر آپ علیہ اکثر خانہ کیا ہیں جایا کرتے تھے جہاں ہر قبیلہ کے لوگوں سے آپ علیہ ملاقات کرتے تھے اور ان سے انفرادی طور پر بھی گفتگو فر ہاتے تھے اور انہیں ایک خدا کی پرسٹش کی تلقین کرتے تھے اور انہیں ایک خدا کی پرسٹش کی تلقین کرتے تھے آپ اللہ آتے ہوئیں کو اس کے ضمیر کی آزادی دیتے تھے کسی سے در شق یا زیادتی کا برتاؤنہ کرتے تھے کسی سے در شق یا زیادتی کا برتاؤنہ کرتے تھے کسی مواقع پر آپ علیہ قوم عاد و شمود کے واقعات سے آنہیں عبرت کا سبق دیتے تھے۔ نہ بی اور کرتے دی مواقع پر آپ علیہ آپ اللہ آتے احباب (صحابہ کرام) کو نہایت فیاضی اور کشادہ دلی سے خیافتیں دیا کرتے تھے اور گھر میں بہتر سے بہتر جو کچھ کھانے کو ہوتا تھا اسے پیش کرنے میں کہی درانج نہ فرماتے تھے لیکن اس کے مقابے میں آپ علیہ کی خاگئی زندگی کے کئے میں کہی درانج نہ فرماتے تھے لیکن اس کے مقابے میں آپ علیہ کی خاگئی زندگی کے کئے الیے گزرے ہوں گے کہ چو لیے میں آگ جلے کی فو بت نہیں آئی۔'

جارج سل رقم طراز ہیں "میں نے اپنی تحقیقات میں کوئی ثبوت ایسانہیں پایا۔ جس سے حضرت محمد عظامی کے دعویٰ رسالت میں شبہ ہو سکے۔ یا آپ علیقے کی مقدس ذات

المن المال المالية المنظمة ال جم سولن اور سقراط سے بھی تم واقفیت رکھتے ہیں۔حضرت موی علیه السلام اور بدھ کی نسبت ے ہمیں ایجر وز اور آ گٹائن سے بھی کم معلومات ہیں۔ حضرت علیلی علیہ السلام کی زندگی کے متعلق جمیں جہت ہی کم واقفیت ہے۔ جمیں ان کی خاتگی زندگی اتفاز وی اور مراحل رسالت محمعلق کچے معلوم نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں ایسانہیں ہے۔ یہاں بجائے تاریکی اور بعید از فہم واقعات کے ممل تاریخ موجود ہے۔ حضرت محد رسول الشبائ کے زماند کے واقعات پر نظر کرتے ہوئے حضرت محمد رسول الله علیقے کی غیر محددو عزت کو دیکھتے ہوئے اور میسائی یاور یوں سے مقابلہ کرتے ہوئے میرے خیال میں محمق کے معلق تجب فر امریہ ہے کہ انہوں نے توت مجرہ سے کھینیں کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ وہ ی کہتے تھے کہ حضرت محدرسول الشيطية في آخرى وقت تك وعى خطاب ركها جوشروع سے انہوں في اختیار کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ فلسفہ اور عیسویت ایک دن اتفاق کامل کے ساتھ حضرت محدرسول الشعصة كى رسالت كوتسليم كرنے ير مجور بول كي انتهول نے يہ سى لكفا ب ك"وه ( المخضرت اللي على على عنه على عنه الله على الله علومة كے سب سے بڑے مدير بھى تھے۔ وہ قيصر اور ايوب كا مجموعہ تھے۔ ان كے ياس باذى گارز ن تھے۔ کوئی قلعد یا کل نہ تھا۔ تاہم ان کے ہاتھ میں ساری قوت تھی۔ خدا کی قدرت نے انہیں تین چیزوں کا بانی ہنایا تھا۔(۱) واحد تومیت (۲) واحد حکومت (۳) واحد ندہی۔ آخری وقت تک ده ایک بی چیز ......توجید اللی کی دعوت دیج رہے اور یمی وہ سب ے اعلا فلیفہ تھا جس کے سامنے مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن کچی عیسائیت کو بھی مر جھکانا بڑے گا اور انہیں خدا کا سچا پیغیرتسلیم کرنا بڑے گا۔' مزید لکھتے ہیں کہ''حضرت فی ( علی ) کا خلوص اور ان کا عزم و جزم ایک واقعہ ہے۔ جس سے کسی کو اٹکارنہیں ہو سکا۔ آخضرت البيئة بے حد اچھے انسان تھے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ ان میں ادر دوسرے نیک آ دمیوں میں ایک نمایاں فرق تھا۔"

سرولیم مور نے عظمت مسطفہ علیہ پر ان الفاظ میں شہادت پیش کی 'جمیں بغیر کسی لیس و پیش کے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ محمد رسول الله علیہ کی تعلیمات نے تو ہات کا

المالية المال

ير (نعوذ بالله ) مكروفريب كا الزام لگايا جاسكے "

کیفیٹٹ کرنل سامکس کو پڑھیے ''حضرت محمد عظالہ کے خیالات و زندگی پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی انصاف پیند شخص ان کی اولوالعزی ' اخلاقی جراًت ' خلوص نیت سادگی اور رقم و کرم کا اقرار کئے بغیر نہیں روسکتا۔ پھر ان ہی صفات کے ساتھ استقلال وعزم اور حق پیندی ومعاملے قبمی کی قابلیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور یہ یقینی بات ہے کہ آپ عَلِينَةً نِے اپنی ساوگی ُ اطف و کرم اور اخلاق کو اِلا خیال و مرتبہ قائمُ رکھا ہے۔''

ج- وبليو- لو كراف قرآن اور صاحب قرآن الناسكية كى بارگاه مين يول نذرگزار نظراً تا ب ' مقرآن وہ واحد كتاب ہے جس كے الهامي ہونے ير بے شار تاريخي ولاكل موجود ہیں اور محمد اللہ وہ واحد رسول ہیں جن کی زندگی کا کوئی حصہ ہم سے مخفی نہیں۔اسلام ایک ایما فطری اور سادہ سائد بہب ہے جواد ہام وخرافات سے پاک ہے۔قرآن نے اس ند ب كى تفصيل چيش كى اور رسول الله علي في اس يرعمل كرے دكھايا۔ قول وعمل كا يہ حسين امتزاج كهيل ادر نظرنبيل آثابه"

ولیم داؤ کا کہنا ہے کہ" آپ ایک کا وہ کمال جو آپ ایک نے نے گئے کہ کے بعد منافقوں کے حق میں ظاہر کیا۔ اخلاق انسانی کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔''

ر بدانڈ آرمیکوئیل رقم طراز ہیں''اگر آپ کی تعلیم پر انصاف و ایمان داری ہے تنقیدی نظر ڈالی جائے تو یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ وہ مرسل اور مامور من اللہ تھے۔''

ما وُنتُ ثالثًا كَي لَكِيعة مِين "حضرت مجمعًا عليه كا طرز عمل اخلاق انساني كا حيرتُ آنگیز کارنامہ ہے ہم یقین کرنے پر مجبور ہول کے کہ حضرت محد (عظیمہ) کی تبلیغ و بدایت خاص سجائی برمبنی تھی۔''

جان ولیم ڈریپر کے بقول '' جی توع انسان پر جس شخص کی زندگی سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی۔ وہ رسولِ خدا حضرت محمص کی ذات مبارک ہے۔ آپ سی نے بڑی ہے باک سے قادر مطلق کی وحدت کی طرف نوع انبان کو بلایا ہے اور اب جو شخص بھی معلوم کرنا جاہتا ہے کہ دنیا نے اس بے باک دعوت حق کا کیما جواب دیا' تو اے

المالية المالي

عاہد کدوہ اس کا جواب آج کرۃ ارض کے نقشہ پر علاش کرے۔ اے اسلامی مما لک بش آ ﷺ کی تعلیمات کے وہ نقوش ملیں گے جو تلمیس دریا ہے بہت بلند ہیں۔''

يشي بود كاريم كا نظريه بي " نبي اكرم الله كو اكثر مورتين في اس دهند كك میں دیکھا ہے جب کہ جارول طرف خوف اور جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ ایے مورجین نی اكرم الله كالمتعلق كوئي بعى غلط بات بيان كرسكة بين كين اب تعسب اور جهالت كالمبر افق سے بٹ چکا ہے اور ہم اب بانی اسلام حضرت محد اللہ کو بوری روشی اور تابنا کی میں وكي كت بي اوران ك لائ موسئ ندب كى معقوليت كا اعتراف كريحة بي-"

ایدمنڈیک کے مطابق" حضرت محمد عظی کا لایا ہوا قانون صاحب تاج بادشاہوں کے لئے اتنا بی ضروری ہے جتنا غریب سے غریب بے سہارا انسانوں کے لئے اس کی ضرورت و اہمیت ہے۔ ان قوانین کو بہت شجیدہ انداز مفکرانہ ذہن عالمانہ رنگ اور عملی مہولتوں کی خوبیوں کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔

اور ڈاکٹر بر منگھم کہتے ہیں " جھ کو کس وقت بھی یہ خیال ند ہوا کہ اسلام کی ترتی تلوار کی مرجون منت ہے .... تبین بلکہ اسلام کی کامیابی رسول الشیکان کی سادہ و بلوث زندگی ایفائے وعدہ اسحاب و پیروؤل کی غیر معمولی حمایت توکل خدا اور ذاتی جرأت و استقلال ہے وابستہ ہے۔

# اداره تعليمات امام ربائي مجدد الف ثاني

مكتبه الخيل گلستان جو هر كراچي ظيل احد نوراني 2631060 0300-مولا تامنير احد توراني كتيه صابريد چشته جامع سجد صابري چشته كورگي نمبر 2-8985400 و 300 مكتب يشمتير ميكفر B-3 جيلاني محد نارتي كراري 6973591 غلام عباس باروى بانى اداره بذا 0300-0300 خطيب جامع رضائ مصطفى وارالعادم بشتيكر كل نبر 4 كرا بى الوالرضا محد طارق قادري و300-221828 باني مكتبدامام فزال بإكستان-كرايي

المنابع المعلقة المنابع المناب

# ميلا والنبى متفييتم

مبارک الل ایمال کو که ختم الرسلیل آئے مبارک صد مبارک، یافی وین میں آئے مبارک ہو کہ دنیا میں شہ دنیا و دیں آئے چاغ طور آئے، زینت عرب بریں آئے كه حن ذات، دينے كے ليے ذوقِ يقيں آئے . مارك برجال كو وحمة للعالمين" آئے يردوز خسن على يطيزمان كاكهانى با دوعالم من محمد ( النيكة) كانه تقا الني، نه الى ب! ن زیر قدم، أن كى بقا ير حكراني ب محمد کے غلاموں تک کی متی جادوانی ہے! سرایا عشق حق بن کر حمینوں کے حسیں آئے مبارك برجهال كو وحمة للعالمين" آئے وى خدم وطله بين، مُسكُرِقُو بين، مُسزِمِسل بين وه تكسوه منسا بسيسى آدم كالفير كل بين امام الانبياء بين، نور بين، إنسان كامل بين "خداخود ميرمجلس بعجمر (مُثَالِقَمْ) ممع محفل بين!" دلوں کو نور دینے کے لیے نور میں آئے مارك برجال كو وحمة للعالمين" آئے

دم مینی، ید بینا، ے آگے ب مقام ان کا کام اللہ کی تغیر ہے کویا کام ان کا حیات جاودال دیا ہے دنیا کو پیام ان کا فدا بی جانا ہے کی قدر پیارا ہے نام ان کا كناكرونه فيراؤشفيع المدنبيس آك مارك برجهال كو"رحمة للعالمين" آئے در و دیوار طیب کے خوش سے جگھاتے ہیں فضائيں رقص كرتى ہيں، يردے چھماتے ہيں ملائك حور و غلمال راه مين آتكھيں بچھاتے ہيں كه سلطان زمانه، وہر مين تشريف لاتے ہيں جین آسال جھکی ہوئی سوئے زمیں آئے مارك برجهال كو (حمة للعالمين" آئ دو عالم کے ولوں کو نور ویا ہے جمال ان کا به جال ان کی، بیدول ان کا، صفت ان کی، کمال ان کا بيدون ان كا، چراغ ان كے، فراق ان كا، وصال ان كا غلام كم ترين، واصف على كو ب خيال ان كا محمد کی غلامی میں قلوب العاشقیں آئے ارك برجهال كو رحمة للعالمين" آئے

واصف على واصف

\*\*\*

فاری، اردد کے علاوہ انگریزی، سندھی، بشتو، بنجابی، بلوچی، ججراتی، سرائینی
زبانوں میں حمد لیکام اردو ترجمہ کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ طاہر سلطانی
کے تعتبہ کلام کا میں نے بنظر استحسان مطالعہ کیا ہے۔ بید کی کرخوشی ہوئی کہ
نعت کہنے کے لئے بنے بنائے سانچوں اور مقبول عام زمینوں کے ساتھ
ساتھ ان کے ذہن رسانے نئی زمینوں میں شعر کئے کے علاوہ بعض نئی زمینیں
بھی بیدا کی بیں اور اُن میں نعت کے خوبصورت شعر نکالے ہیں۔ چند
اشعار ملاحظ فرما کیں۔

ان کے آنے کی خوثی ہے اب مکال تا لا مکال
روشیٰ ہی روشیٰ ہے اب مکال تا لا مکال

یہ فضائے مرینہ ہے کیا اللہ اللہ
ساتے نہیں ہیں فظر میں اُجالے
یہ نور شہ دیں کی تابانیاں ہیں
کہ رقصال ہیں شم و قبر میں اُجالے
تحے مؤر اس قدر پہلے کہاں مش و قبر
اس قدر پہلے کہاں مش و قبر
ہر ست ہیں مؤر انوار کے دریے
ہر ست ہیں سور انوار کے دریے
ہر سے ہیں سب پر دیدار کے دریے
شہر پُر انوار کی مہلی ہوئی رعنائیاں
شہر پُر انوار کی مہلی ہوئی رعنائیاں

ان کے اس رجمان کے سلیلے میں مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ دہ بعض اشعار میں رویفیں بنانے کی سعی میں شعری معیار برقر ارتہیں رکھ سکے ہیں کیکن سے کوئی فئی نقص نہیں ہے۔ ایسی مثالیس اسا تذہ کے ہاں بھی مل جاتی ہیں بلکہ حق بات تو یہ ہے کہ کوئی شاعر اس سے مبرانہیں ہے۔ بالحضوص اسا تذہ کے میدان میں نیت ارادت اور جذبے کو بھر طور فوقیت حاصل ہوتی ہے اس ضمن میں جھے ابنا مقطع یاد آ رہا ہے۔ ۔

المالية المولادي المو

# طاہر سلطانی کی نعت گوئی

محسن بحويالي

حضورا کرم بیگافتہ ہے محبت بلکہ والبان عقیدت ہر مسلمان کے ایمان کا جزو لازم ہے اوروہ
اپنی آرز دؤل، تمناؤل اور دعاؤل بیل صبح و مسااس کا اظہار کرتا رہتا ہے لیکن شاعر کو یہ اختصاص
عاصل ہے کہ دوا ہے جذبات اور احساسات کونعت کی شکل بیل چیش کرنے کی سعادت ہے بہرہ مبتد
عوتا ہے۔ عربی، فاری اور پھر اردوا دب میں نعت گوئی کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس صعب بخن میں
چیز مخصوص شعراء کو یہ سعادت حاصل دی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی نعت گوئی کے لئے وقف کردکی
اور اس صنف بخن بیل شہرت دوام حاصل کی۔

اردوشاعری میں بھی حضرت امیر بینائی، حضرت احمد رضا خان فاضل بر بلوی، حضرت محسن کا کوردی اور دیگر شعراء نے نعت کی شع کو ضرف روثن رکھا بلکداس کا اجالا جار دانگ عالم میں پھیلایا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بالحضوص البحی پچھلی صدی میں نعت گوئی کو قابل رشک حد تک قروق عاصل ہوا ہے اور اب تک صرف نعت پر مشتل شعری مجموعوں کی تعداد سیکووں تک پہنچ چکی ہے۔ چند حاصل ہوا ہے اور اب تک صرف نعت پر مشتل شعری مجموعوں کی تعداد سیکووں تک پہنچ چکی ہے۔ چند ایک رسائل بھی صرف حمد و نعت کی اشاعت کے لئے مخصوص ہو می ہیں۔ اس کے علاوہ نعتیہ مشاعروں اور نعتیہ نشتوں کی روح پر در محفلوں کی ایک مشحکم روایت قائم ہو چکی ہے پاکستان کے اہم مشاعروں اور نعتیہ نشتوں کی روح پر در محفلوں کی ایک مشحکم روایت قائم ہو چکی ہے پاکستان کے اہم مشاعروں اور نعتیہ نشتوں کی روح پر در محفلوں کی ایک مشحکم روایت قائم ہو چکی ہے پاکستان کے اہم

حنیف اسعدی، حفیظ تا ب، شاعر تکھنوی، حافظ لدھیانوی، صبا اکبر آبادی،
ریاض سپردردی اور مظفر دار ٹی کے بعد کی نسل کے شاعروں میں صبیح رحمانی
ادر طاہر سلطانی کے نام خصوصیت کے ساتھ لئے جا سکتے ہیں۔ طاہر سلطانی
ایک عرصے سے جہان حمد کے نام سے اپنی نوعیت کا منز دمجلہ شائع کر رہے
ہیں۔ ان کا مجموعہ حمد ' حمد میری بندگی' شائع ہو چکا ہے اور دہ حمد سے کام پر
مشمل ایک اہم انتخاب '' فزید حمد'' کے نام سے مرتب کر بچکے ہیں۔ اس

المان الله الموالية ا

یہ آخری شعرخود سپردگی کا مظہرتو ہے ہی لیکن اس میں شاعر نے جس تو کل کا اظہار کیا ہے۔ اے مؤسن کا سرمایہ کہا گیا ہے۔ طاہر سلطانی نے ایک نعت میں ایک لفظ کی تین بار تکرار سے رویف. کا کام لیا ہے اس نعت کو پڑھنے کا لطف ہی کچھاور ہے۔۔

> جس کو بھی مل محق خیر ہے آپ کی رہبری رہبری رہبری اس کو راہ حقیقت میں حاصل ہوئی بندگ بندگ بندگ

الی مشکل رویف کا جھانا استادان فن کا ہی کام ہے۔ پیچاس کی دہائی جس کراچی کے مشاعروں میں چراغ دہلوی کی ایک غزل کی بودی دھوم تھی جس کامطلع یاد آ ممیا ہے۔۔

> آپ جے کہد دیں دیوان الیوان ویوانہ ہے سارے زمانے سے بیگان بیگان بیگان ہی

> > اس باب میں ولی دکئی فرما گھے ہیں ۔

راہِ مضمون تازہ بند نہیں تا تیامت کھلا ہے باب سخن

طاہر سلطانی کے مجموعے میں جا۔ جا ایسے اشعار ملیں گے جو رسالت پر ان کے ایمان اور رسول اکرم ے ان کی والہانہ مودت وارادت اور ان کی شفاعت پر ایقان کی مین دلیل ہیں۔

ہادی عالم کے اونیٰ خاد موں کے واسطے
رائے خود ہی گھٹا لیتے ہیں اپنا فاصلہ
خوف تیرہ شی کیا بھلا کیا
روشیٰ روشیٰ ان کی یادیں

ور نی پ می گذرے یہ باق عر مری ہے زندگی میں مجھے ایمی زندگی کی الماش اے فم دوران تری راہوں سے ہم کوکیا غرض زندگی نے یا لیا بیارے نبی کا رائے

بیآ خری شعرطا ہر سلطانی کے بی جذب ایمانی کا مظرمیں ہے بلک بدائل ایمان کے ول کی آواز ہے، بیارے نبی کا راستہ بی صراط متنقیم ہے اور صراط متنقیم ہی خالق حقیقی تک و نبیخے کی واحد سیل ہے۔ المنابعة الم

، الفاظ نامرا ہے ناوم نہیں ہوں محن جذبے کی قدر ہے یہ دربار مصطفیٰ ہے

بہر حال یہ بات باعث تشکر وامتان ہے کہ طاہر سلطانی کی نعتیہ شاعری میں عقیدت آفریں جذبات کی فرادانی اور خیالات کی روانی کے ساتھ ساتھ مضامین کا تنوع پایا جاتا ہے جو بلاشبدان کی نعت **کوئی** کی قدرت پر دلالت کرتا ہے ان کا ایک شعر ہے۔۔۔

> خدا کا قرب لے اس کو یہ ہے نامکن جے وسیلۂ شاہ امم گراں گزرے

مندرجہ بالاشعر میں انہوں نے ایک بنیادی عقیدے کو کس سلیقے سے شعر کے قالب میں و اللہ ہے۔ پہلے مصرع میں ایک بات انہوں نے اس تطعیت کے ساتھ کھی ہے کہ دوسرا مصرع پہنچانا آسان نہیں تھالیکن انہوں نے نہایت روال مصرع بم پہنچایا ہے۔

جے وسلئہ شاہ اگراں گزرے طاہر سلطانی کی نعتوں کی ایک خصوصیت سااست روانی اور برجنتگی بھی ہے وہ ایسے روال شعر کہتے ہیں جو پڑھنے والے کو بغیر کاوش کے یاد ہوجاتے ہیں ہے

جاری ہے دوعالم میں ترے نیف کا چشہ اللہ بحر کرم، بحر عطا بحر سخا ہے صبیب خالق کون و مکال کی آمہ ہے رہ جہاں میں جلے ہیں محبوں کے چائ سنر ہی لکھا ہے جو قست میں میری مین کا رہ ہے سنر مانگ لوں گا ان کی میرت کا تھی ہو جس میں ان کی میرت کا تھی ہو جس میں رو برو ایسا آئین رکھے اب زندگی خوثی میں اسر ہو کہ غم کے ساتھ ہوں مطمئن کہ آپ کی نبیت کے دم کے ساتھ ہوں مطمئن کہ آپ کی نبیت کے دم کے ساتھ ہوں مطمئن کہ آپ کی نبیت کے دم کے ساتھ

وطنے کے اس طرح چند ماہ میں سو کے قریب نعتیں ہو گئیں۔ آج سے تین سال قبل رہے الاول بی کے مبارک ونوں میں ان کے ول میں ایک خواہش بیدا ہوئی جو دعائیا اغراز میں بارگاہ خدادندی عمل پیش کی گئی کررب العالمین جس طرح تونے جھے اپنی اور استے محبوب کی جد و شااور نعت نگاری کی سعادت بخش ہے جھے یہ توفیق اور ہمت بھی عطا کردے کہ تیرے مجوب عظم کی بوری حیات طیب منظوم لکھ سکول۔ وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی تھی جس کے بعد بقول علامه صاحب ان كا ذبهن بھى جل تكلا اورقلم بھى \_ ابتداء علامه نور بخش تو كل كى كتاب میرت رسول عربی عضے کی روشن میں اور غروہ بدر کے بعد سے وصال النبی عضے تک کا دور ضیاء الامت چرمحد كرم شاه الازبرى كى تصنيف لطيف ضياء النبي عظم كى روشى ميس منظوم قلمبندكر م ہیں۔ رب العزت نے اپنے محبوب علی کے طفیل انہیں استقامت ویکسوئی فکرونظر کی تدرت اور اظہار و بیان کی جاشتی عطا کی جس کے نتیج میں تین سال کے مخترع سے میں کم و بیش چویں ہزار اشعار منصنہ شہود ہر آ گئے اور اب سرت طیب کے عنوان سے سرور انبیاء ملاق کی منظوم سیرت دو منتخیم جلدوں میں شائع کی جا رہی ہے۔ ان جلدوں میں حضور کی حیات طیبے مختلف ادوار کے ایمان افروز ذکر کے ساتھ ساتھ آ پیٹھ کے فضائل وشائل معجزات وكمالات تعليمات اركان اسلام نماز روز ، حج و ركزة وغيره كي فرضيت اور ان كا قلسفه اور گوناگوں اعتقادی ونظری مسائل پر قرآن وجدیث کی روشی میں استدلال کیا گیا ہے۔اس راجیت پرمزید کام جاری ہے اور تیری جلد میں انشاء اللہ محبوب خدا کے حسن سیرت وحسن صورت آپ کے خصائص و امتیازات اسوہ حسنہ کے مخلف گوشوں اور بالخصوص آپ سے کا تعلیماتی سرے کوموضوع بنایا جائے گا۔ محیل کے بعد علام صاحب کی سے کاوش بحد اللہ تعالی سرت الني على بمنظوم السائكلو بيديا كامقام حاصل كرك كى علامد صاحب عدم مرور انبياء على كى حيات طيبر كے بيان كا آغاز آپ كے نور اقدس كى تخليق سے كيا ہے بيمر مرعلہ وار مخلف ادوار میں اس کی جلوہ سامانیاں عہد الست و بیثاق انبیاء میں اس کی مرکزیت بیشانی آدم میں جلوہ گری پھرنسل آدم میں اصلاب طاہرہ سے ارحام یا کیرہ میں نور محدی کا سفر

کر می ایک العادی کی شاہ کار منظوم تعنیف علامہ جادید القادری کی شاہ کار منظوم تعنیف سیرت طبیبہ کا اجمالی جائزہ

مكك محيوب الرسول قادري

کیا فکر کی جولانی کیا عرض ہنر مندی توصیف چیمبرا ہے توفیق خدادندی

علامہ جادید القادری گزشتہ آٹھ سال سے برطانیہ میں دی خدمات سرانجام وے دے ہیں۔ برطانی میں آب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ ایک نامور سکال صاحب طرز انشا پرواز کہنے مثق استاذ روش خیال عالم دین اور صاحب طرز خطیب ہیں۔ برطانیہ میں نو جوان نسل کیلئے آپ کی تر بیتی خدمات ان کی دینی و تحریکی زندگی کا ایک روش باب ہیں۔ ایی بے مثل انگریزی خطابت کی وجہ سے پورے براانیہ می ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ کا گوں دین وملی خدمات کے ساتھ ساتھ رب تعالی نے اپنے محبوب عظیم کے صدقے علام صاحب پر این لطف و کرم کا جو ایک منفرد باب کھولا ہے اور حالیہ تین سالوں میں انہیں بارگاہ مصطفیٰ سے لطف و الطاف کی جو خیرات نصیب ہوئی ہے اس کا تعارف نہایت ضروری اور اس کا اعتراف اہل فکرونظرے ذمے ایک قرض ہے۔ بقول علامہ صاحب شعرہ تحن مجمی بھی ان کا وربعہ اظہار نہیں رہائ ج سے کوئی چاریا نج سال پہلے انہوں نے سردر انبیاء ﷺ کی سرت طیب پر ایک کتاب لکھنے کا آغاز کیا۔ ایک باب جس میں سحاب کرام کے رسالتماب بي كسراته عشق ومحبت كے مظاہر كابيان تھا اے قلمبند كرتے ہوئے ان كے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہر واقعے کا عنوان ایک مصرعے کی صورت میں ہوتو کتاب كا حسن دوبالا ہو جائے گا چنانچہ مختلف شعراء کا کلام یا جتے بھی نعتیہ اشعار ان کے ذہن میں تھے ان میں سے بعض مصرعے انہوں نے عنوان کے طور پر مختلف واقعات پر جسال کر ديئ كى واقعات ايسے رو مي جن كيلي كوئى مناسب حال مصرعه أنبيل نهال سكا چنا نجه خود مصرے وضع کرنے گئے۔مصرع آ ہت آ ہت شعروں میں بدلنے لگے اور اشعار نعتوں میں

المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِم

سیدہ آمنہ کی گود میں ظہورا نورانی بھین جوانی ابعث تبلیغ و دعوت مرایا و غزوات غرضیہ وصال مبارک تک کے تمام واقعات کا ایمان افروز تذکرہ عشاق مصطفیٰ بیلنے کیلئے ایک گرانفقدر تخفہ ہے۔ بلاشہ سیکام سرت نگاری کی تاریخ میں اولیس منظوم تصنیف اور شعر وادب کے بینر میں شاہنامہ اسلام کے بعد دوسری منفرد کاوش ہے۔ زیر نظر کاوش علامہ صاحب کو علم و فن کے میدان میں صدیوں زندہ رکھے گی۔ ان کی کاوش ایک ایما آفاب ورخشاں ہے جو تا تیا مت الل جمیت کے قلب و باطن کوگر ما تا اور منور کرتا رہے گا۔

الماری دعا ہے کہ حق تعالیٰ ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے آ مین۔ انہیں ا اپنے محبوب کی بارگاہ مین قرب عطا کرے اور اس تاریخی و تاریخ ساز دستاویز کے فیوضات کو چہار دا تگ عالم میں پھیلائے۔ آ کچے ذوق سلیم کی تسکین کیلئے چند مقامات پیش خدمت ہیں۔

نور محرى ﷺ كى تخليق اوراس پر انعامات رباني

اس نے عابا یہ اے ملب فوش گال

اہے جلووں میں کب مک ربوں میں جھیا

اور امرار قدرت کو کرنے عیاں

این انوار وصدت کے فضان سے

اول اول وای نقش خلقت جوا

رَبِّ نور باري تما جو باليقيل

تور بی تور عی تور مخبرا ریا

ای کو رکھنا سدا حرز جال دوستو

دو ای تھے اور نہ تھا کوئی بھی تیسرا

اور دونوں کی تھی شان کیا خوب ہی

دوئی سے ماوراء غیر سے دور تھے

اس کا مربوب و منظور و محبوب تھا

ذات باری تھی مصداتی کن نبال
کوئی بیچان کے واسطے جان جال
ابنی بیچان کے واسطے جان جال
علم و قدرت کی اک منفرد شان سے
اس نے نور مجمد کو بیدا کیا
پیم مشیت سے اس کی وہ نور میس
جس جگہ اس نے چاہا وہ تفہرا رہا
ایک خات مگر ہے عیال دوستو
ایک ذات خدا دوجے خیر الورٹی
ایک ذات خدا دوجے خیر الورٹی
متے محب دونوں اور دونوں محبوب بھی
دونوں ناظر سے دونوں ہی منظور سے
دونوں ناظر سے دونوں ہی منظور سے

مقی شیت پ رب کی نہ تدخن کوئی رکھ کے محبوب کو عالم نور میں رہت قدرت سے رب نے بجایا اسے اپنی شانوں کا مظہر بنایا اتم علم وعرفال کے سارے خزانے دے نیش ذات و صفات و کمالات سے نور محبوب کو بیوں مزین کیا الکی تصویر محبوب کی محیج دی

تمور محب کی محنی دی من کی جس ہے آگے نہ حد تمی کوئی نور محمدی ﷺ سے عالم خلق و عالم امرکی تخلیق

اب شیت نے اس کی سنو کیا کیا ہر میت نے اس کے بھیرے گئے اور احمد ہے پیدا کئے دو جہاں طدو جنت بھی اس چیکر نور سے نور احمد کی خوب ہو چیل جب نمود چاند سورج ستارے بنائے گئے کائنات حسین کی بچھی اک بساط کے گئی برم ہر سمت انوار کی وقت چان رہا اور بداتا رہا

نور وصدت کو کثرت کا جلوہ دیا اللہ طلق در خلق چھیڑے گئے کری و عرش لوح و قلم تدبیاں بالیقیں دستِ قدرت نے پیدا کئے اب خیبت نے روحوں کو بخشا وجود سے نیس آسال جگرگائے گئے دیکھ اس میں رنگ سے نیج گئی کا نات اصل ہر دو جہاں رب کے شہکار کی تور احمد سمٹنا جھرتا دہا

نه رکاوٹ کوئی نه عی یندهن کوئی

ایک دنیائے مجوب و مستور عی

این جلوؤں کا مکن بنایا اے

ذی وجاہت کیا دے کے جاہ و حشم

كامليت كے سب رنگ اس كو ديے

ماورائے گمال لطف و الطاف ے

جسے مایا بنایا جو طایا دیا

اصلاب طاہرہ سے ارحام باکیرہ میں نور محمدی علیہ کاسفر بر جو آدم زیں پر بائے گئے ۔ صلب میں نور احمد جائے گئے ، داس گروش ماہ و ایام میں باک اصلاب سے پاک ارحام میں

### المناسطة الم

## نورمحرى على حضرت عبدالله كى صلب اطهريس

اس امانت کے قابل ہوئے ہی وہی اللہ اللہ کے آئے تھے حق سے نصیبا بڑا کو گئے دیکھا گیا تھا نہ ان ساحیس ان کو شہرت علی درستو کو بہ کو ہر نقس کیلئے راحت جاں تھے سارے نور محمد کے فیضان تھے سارے نور محمد کے فیضان تھے

ہوں کو فرزند ہے ان کے الکق سیمی نام نامی تھا عبداللہ جن کو ملا فورے جگرگاتی تھی ان کی جبیں حسن کے ان کے چربے ہوئے چارسو دہ جو دنیائے خوباں کے سلطان تھے مارے نور محمد کے بیشان تھے

حضرت عبدالله كا حضرت آمند كے ساتھ عقد المائب نوركى بطن آمند ميں منتقلى اور اس در ميں نور الدس كى بركات كا بيان تبايت ايمان افروز اور روح پرور ہے تاہم اختصار بيان كے پيش نظر ہم صرف محبوب خدا ﷺ كى ولادت باسعادت كا تذكرہ پيش كررہے ہيں۔

## محبوب خدان كا ولادت باسعادت

بیر کے دن کی اک ساعی بے بدل اجلی اجلی فضا چاند تاروں جڑی شہر مکہ میں جب عبدالمطلب کے مگر بوگئے ضوفتاں سارے دیوار و در فضل حق رتمی دیوار تھی تھی تو سر بر مرف تور کی اک رؤ جھا گئ

اره تاریخ ماه ریخ الاول گری ماون کی پر نور دیکش گری با فر نظر با مان کا نور نظر مام آب و گل میں جوا جلوه گر ایک نتمت جو انمول دیشان تھی شر ایک کا تھی شر انسان کی گود میں آگئی آس مال کی گود میں آگئی

سردر انبیاء کی ولادت طیب کے موقع پر جن قبائب وغرائب ادر خوارق کا ظہور ہوا ان کا بال اور پھر قرآن و حدیث کی ردشنی میں ان تعقل پیند افراد کا پرزور رد جوان خوارق و بالبات کو رطب و یابس یا قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں اپنی مثال آپ ہے۔ زیر نظر مقامات

### المنظمة المعلقة المنظمة المنظم

اس کے انور سے ملب حق مگر روز و شب سارے اوقات شام و محر رحتیں مظمنیں سطوتیں رفعتیں اس کی برکت سے بیڑہ سلامت رہا جب گئے ڈالے حضرت ابوالانبیاء ہوگئ نار گلزار اس کے سب فضل حق رحمتِ رب ذیشان سے وشمن حق ہوا نامراد و ذیل نور احمد کا جاری رہا جب سنر جگرگاتے رہے خوش نصیبوں کے گر ان کو حاصل رہیں ان گئت برکتیں نوح کی ملب میں یہ انانت رہا مار نمرود میں یندی یاصفا ملب میں چونکہ تھا نور محبوب رب انکی برکت ہے اور اس کے فیغان سے ہوگیا سرخرو اینے رب کا ظیل

صلب اساعیل علیه السلام اور آل اساعیل علیه السلام میں نور محمدی عظیم کی جلوہ سامانیان

آن پینچا ہیہ نور مبیں تو سنی اس کے فیضان کی حد رہی نہ کوئی چلی رہی عبد رحمٰن کی کی اس رہی ہوں کہ میں اور احمہ جا لیقیں تفہرے مجبوب رب جلیل ساتھ نور محمہ کی برکت کی ساتھ نور محمہ کی برکت کی اس در نسل اعجاز بخشا گیا ان کے عالی نسب نسل ذیشان میں ان کے عالی نسب نسل ذیشان میں جس سے پاکیزہ تن جگرگائے سدا میں متحب ردحوں کو جگرگاٹا ہوا مور کے دیوار و در مورکے ضوفشاں گھر کے دیوار و در

پھر جو پہر براہیم کی صلب میں اک عجب شان سے چکا نور نبی ان کی ان کی ان کی ان کی کا نور نبی کا نور نبی جان کی پر خلیل اب جو پنچ جوائی کو پہر خلیل حق ہے ان کو نبوت کی نعمت کی آل کو ان کی اعزاز بخش کیا کی اصلاب سے پاک ارحام میں نور احمد کا جاری سفر سے رہا پرتو نور خیرالورئی چلتے جو آپنی پاٹم کے گھر چلتے جو آپنی باٹم کے گھر

المالية المالي

اتی ہی تھی ضرورت بری دوستو ہو نمودار جس سے صغیر و کبر مصرو ایران ہوں یا کہ عرب وجم اب بیه ظلمت تھی جتنی کڑی دوستو حق و انسان اک سرائ منیر ددنی پائیں ہوں 'بادتار و حشم

### نويد بهار

يوچكا ظلم كا دور دوره بهت بل چا ٹرک کا بجد مک بہت دم میں اب بلے شع توجد ک رب رحمٰن کی اب رضا ہے ہوئی م بر رحمت رب رحمٰن کو مجيا جائے اب اس نور ذينان كو جس كى ضو سے اندھرے يے كافور ہول اور وہ جس سے سب ظلمتیں دور ہول واسطے غروال راحت جال بے رات الى جو بر دكه كا درمال ب سارے شیطال صفت موت این مریں جس كة ته بى امنام اوند عركري يركز بركز نه ياطل رب سد داه منظے انسان پر واضح ہو حق کی راہ کفر اور شرک کی گفتیں دور ہول ظلمتين دور يون ظلم كافور يمون بند ہو ای طرح باب شرمندگی Si. 13 = = 1. 12. قلب تاریک کو بھی لے روشی Sit is I & Zo & A ختم ہوں ظلم انساں یہ انسال کے بند ابواب ہول تم و عدوان کے جس کے قکرو ہدایت کے سامان سے جم كانوار يجم كے فضال سے برے فیے کے دولت ایمان ک مجرے شرازہ بندی ہو انسان کی ذوق وستی کے پھر سے سراوار ہول عتے ہے کش استی ہیں بیدار ہوں. تبنے سے ان کے اب کعیہ ہو واگذار جتے جموئی خدائی کے ہیں دمویدار بنت اوا کو پھر سے کے عافیت اد روتازه مجر حسن انسانیت ان کی شمیل کے واسطے با خدا ال قدر جو تقاضے بوے مجتمع راحيت انس و جال بندهٔ خوب كو و اے دوستو این محبوب کو

المالية المالي

کا انتخاب بی سخت مشکل کام ہے۔ اس مخضر تعارفی کتائے صرف چند مقامات کا تذکری کیا جاسکتا ہے۔

حضرت حلیمہ سعد سید کی گود میں سرور انبیاء ﷺ کی رضاعت کے نورانی دور کا ایک ایک لحدا بمان افروز اور وجد انگیز ہے صرف ایک منظر ملاحظہ فر ما تھیں۔

### علمه كامقدر جكمًا اللها

إن كو آلَى نظر ارّا رجُّ و بحن أن كى باتول مين اميد كى جو كرن آمنہ کے دوارے چلیل محد ساتھ ان کے چلیں ان کے گھر سعدیہ آکے ڈالی جو دیکھا اے آگھ م عادے بارے چرے یہ کی نظر اب عليم كي قسمت بدلنے كي زوح کے سعدیے کی محلنے گلی . رب کے لطف و کرم کا عجب ڈھٹک تا اک عجب کیفیت اک عجب رنگ تما اور سے ے ایے لگایا تی آنا لال کو آمنہ کے اٹھایا ہی تھا دوده کا گویا چشمہ الجنے لگا سے میں ان کے دل جو محلنے لگا اس شرف اس فضیلت یه قربان عی معدیہ تیری قست یہ قربان عمل رِورش کو حبیب خدا ل گا رب کی سرکار سے تھے کو کیا ال گیا

مقصد بعثت نبوی کے خاظر میں اس وقت کے مذہبی سای اور معاشرتی و اخلاقا حالات بیان کرنے کے بعد ضرورت بعثت کے حوالے سے ایک مقام ملاحظہ فرمائیے۔

## وقت کی پیکار

ظلم کی چکی میں لیس رہا تھا مجم مصر و افریقہ میں اور ایونان میں کفر کا دور تھا شرک کا راج تھا ، شرق اور غرب میں دوستو ہر طرف

صرف ملک عرب عمل نه نقا بیاستم چین و ہندوستان اور ایران عمل طاری تھیں ظامتیں ظلم کا رائح تھا کرئ ارض پر دوستو ہر جہت فرائے ایک مرتب کعب بن مالک نے حضور اکرم حضرت محفظی ہے دریافت کیا کرفت کی کیا اہمت ہے آپ نے فرمایا بے شک موکن اپنی تلوار اور زبان سے جہاد کرتا ہے ثابت ہوا کرفعت کا ایک شعر بھی کافر کے لیے تلوار کا کام کرتا ہے۔

كاروان نعت كے مسافروں ميں حضرت شيخ سعدي ،حضرت جائي ،حضرت امير خسر واور ديگر بزرگان دین اوراولیا و کرام ش ایما کون ہے جس نے بلوث ہو کرسر کارمد بید حضرت محملات کی بارگاداقدی میں عقیدت کے بھول نچھادر شیں کے سالمد بنوز جاری ہے اور قیامت تک جاری و ماری رے گادور حاضر میں بے شارشعراء کرام ایے ہیں جن کا کلام زبان زدعام ہے اور ان کے کلام کو مختلف ٹناخواں حضرات اپنی خوش الحان آوازوں میں پڑھ کرایمانوں کو جلا بخش رہے ہیں اور داوں کومن رکررے میں فعت خدا کی رضا سیدالکو نین اللہ کی خوشنوری ایمان کی تازگی ،روح کی باليدگى، قلب كى پاكيزگى، دنياكى كامرانى اور آخرت كى كاميا بى كامتند در بعد ہے نعت عقيدت كا تران بھی ہےاور بے پایاں لگاؤ کانام ہے۔ یکی توبیہ بے کرنعت سوچنا ،نعت کہنا ،نعت ستانا اورنعت سناسبایمانی سالمے کے وہ برقی ذرّات ہیں جوائے مرکز لعنی عبت رسول کے گردگھو متے ہیں۔ نت كاصل موضوع حضور برنور حميقية كاذكر مبارك بنعت كوئى صرف شعرى صعف خن نہیں کہ اے محض اوز ان کے حوالے سے جانچا جائے بلکداس میں شعری نسن کے ساتھ ساتھ نبی كريم حضرت محيقي كساتهوا في والهانه عقيدت اورانگاؤ كامختاط انداز مين اس طرح اظهاركرنا اوتا ہے کرمیت نبول ملک صداد ب کا دائر وعبور کر کے شرک کی صدود میں داخل ند ہوجائے میں وجد ے کے پینکلز وں شاعروں کی طویل قطار میں متند اور جیداور نامورشعراء کی تعداد نہایت ہی مختفر نظر آتی ہے نعتیہ شاعری کا ابنا ایک تقتی ہے اور بیار دوادب میں ایک مشکل مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے عدادب سے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے اور نہ بن نعتبہ شاعری میں تو ہڑا ک، یار، ڈھول وغیرہ نازیباالفاظ حضور کی وات گرامی ہے منسوب کرنے جا ہمیں جن سے نعت کا تقدی بحراح ہوتا ہواس حقیقت کے اعتراف کے بغیر جارہ نہیں کہ نعت خواں یا نعت گوشاعر کے لیے طبعی

### المنابعة الم

### فن نعت گوئی و نعت خوانی

# ثواب يا تجارت كا ذريعي؟

ا قبال آرزو

نعت گوئی ونعت خوانی ایک یا کیزہ مقدی اور شیری عمل ہے دراصل بی فخر الانبیا ورحمت عالم سیدنا احر بجتنی محمصطفی علیق کی ذات گرامی کاوہ تذکرہ ہے جس کے آگے ملائکہ کی گرونیں بھی فہ جو جاتی میں چنا نچے تفیق محبت کا نقاضہ ہیہ ہے کہ آپ کی زندگی ،سیرت اور آپ کے ارشا دات کویش نظرر کھتے ہوئے آپ کی توصیف بیان کی جائے۔

یدایمان وعشق کا تقاضہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ اور اس کے رسول شہنشا و دو عالم حضرت میں بیٹے بیغام کو نہ صرف یہ کہ معام کرنے بلکہ اس کی تروی و ترقی کے لیے بھی شب وروز کوشاں دے اب چاہے مشہنی کی صورت میں بحثیث مسلمان بھی پر بید و مدواری عائم ہوتی ہے تبلغ نظم کی صورت میں بولیا نشر کی صورت میں بحثیث مسلمان بھی پر بید و مدواری عائم ہوتی ہے اس لیے اہل بخن حضرات نے ذیادہ بوتی ہے اس لیے اہل بخن حضرات نے ذیادہ ورنظم پر دیا ہے اور ابنی عقیدت کے اظہار کے لیے اس کو پُتااس سلسلے میں بڑے بردے مخابہ کرام اور تابعین کے نام شامل ہیں بچھیام صدیاں گزرنے کے باو جود آئ بھی معروف ہیں جن میں اور تابعین کے نام شامل ہیں بچھیام صدیاں گزرنے کے باو جود آئ بھی معروف ہیں جن می حضرت حتان بن تابت اور حضرت حمد نبوی میں صحابہ کرام کے جمرمٹ میں اللہ کے بچے نجا تو در بار رسالت کے وہ ثنا خوال ہیں جو مجد نبوی میں صحابہ کرام کے جمرمٹ میں اللہ کے بچے نجا تا تا کے مدید حضرت حمان بن ثابت سے نعت شریف کرتے اور کفار کو دندان شکن جواب دیے آپ معظم سے حسان بن ثابت سے نعت شریف میں کرخوش کا اظہار فرماتے اور ان کے حق میں دمان بن ثابت سے نعت شریف میں کرخوش کا اظہار فرماتے اور ان کے حق میں دمان بن ثابت سے نعت شریف میں کرخوش کا اظہار فرماتے اور ان کے حق میں دمان بن ثابت سے نعت شریف میں کرخوش کا اظہار فرماتے اور ان کے حق میں دمان

اظال عاليه كالبلغ كاذريع بجى ، ببرطال بدايك عبادت مع نعت مع رغبت ركف والي نعت فواں اور نظامت کرنے والے نعت کو شاعر نعت کے پروگرام میں شرکت کا یا قاعدہ ایڈوانس وصول کرتے ہیں بعض ان میں ایے بھی ہیں جنہوں نے اس کام کے لیے اپنے سکر میڑی رکھے ہوئے ہیں خوش متی سے اگر ان کی آڈیواوری ڈی دغیرہ بھی ریلیز ہو بھی ہوتو بھران کی پانچوں الكايل كمي مين موتى جين اوران كى دُيما عُر مريد بره حاتى ہے جن محافل ميں لقائے نبيس جلتے و ہاں بيجانا پندنبين كرتے ان كاكہنا ہے كاكرةم كامطالب ندكيا جائے تو ويليونبين بنتي جوايك مرامر مقى سوچ بائك ندت خوال كى ويليو ميے منبيس بلكداس كے ايفائ عبد، اخلاق وكردار، تجي انا اور بلوث جذبول سے قائم ہوتی ہاب اگران کی طلب پیوں کی جی ہے آو انہیں جا ہے کہ سانے ليكوئى اورشعبة فين ليس نعت كے باكيز وسقة و على كوانى بي ملى عداس طرح مبالغة آرائى فلط بیانی ورطع سے مجروح نہ کریں محافل میں ہمیشہ یفت خواں اس بات پر بصدر ہے ہیں کہ آمین ب سے پہلے پڑھوایا جائے کیونکدان کانظریہ بیہوتا ہے کدنڈرانے کے لحاظ مے مخل ابھی عروج ب ينعت خوال مجلس مويا كيست كامعالمداس نعت كوشاعر كاكلام بزهة مي جوصاحب حيثيت ہوای طرح پیغت خواں حضرات ان شعراء کے منظورِ نظرر ہے ہیں بھی مجھ عال نعت گوشعراءاور آرگنائزر مضرات كا ب ثناخوانوں كے نام پر تنظيمي قائم كر كے اوران كو يوقوف بناكران ، پیرکھاتے ہیں لطف کی بات سے ہے کی تلف لوگ اپنے گھروں میں چاند کی ماہانت تاریخوں میں جن پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں انہیں بیائی عظیم کے نام سے منسوب کر لیتے ہیں جبکہ اس پروگرام کی نذر نیاز اور اس کے دیگر افراجات کا اہتمام خودائل خانہ کرتے ہیں لیکن آرگنا تزرصا حب برے فخر بیا نداز میں بیا علان پیفلٹ کے ذریعے اور زبانی طور پر کرتے نظر آتے ہیں کہ برم کا چھالیسوال یا ایک سو پجیسوال پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے ای طرح مختلف علاقول میں کچھ پوگرام مقابله نعت خوانی کے منعقد کیے جاتے ہیں۔ جن میں بندر بان طریقے پھل درآ مدکرتے ہوئے انتہائی بے رحی کے ساتھ ناانسانی کرتے ہوئے رپوڑیاں اپنوں اپنوں میں تقیم کردی جاتی

( 132 ES (16: 124) (16: 124)

دُوق، بلند كردارى عشقِ سركاره ينطق عز وادب اورنعتية في وغيره بي ضروري بين بلكة المائي اضافی خوبی ہے گدھے پر کتابیں لا ددیے ہے کوئی شخص عالم فاجنل نہیں بن جاتا علم مے ماہ ساتھ اس میں شخصی صفار مثلاً اخلاق واخلاص منیالات کی پاکیزگی ،انکشار ،وسیع انظری اوراق ظر فی جیسی خوبیال بھی ہونا ضروری ہیں۔ انخضرت علیقے کے زرین اصولول نے جمیں مارے قول و فعل کے پچھ آواب بتائے ہیں ان تمام آواب کی کما حقہ رعایت کے بغیر کوئی نعت نہ ترایت كے مطابق ہو على ہاورنه بى بيت قى محبت كا تقاف ہے كرمجوب خدا حضرت محمط اللہ كار شادات کی خلاف ورزی کرکے ان کی تعریف بیان کی جائے۔ جونعت ایمان و اطاعت اور پا کیزگی کے بغيركى جائي اس عنعت كاحق كسادا موسكتا بنعت كوشاعر بويانعت خوال اكروه بياري في حصرت محمد المصفح كي منتول برحتى المقدور عمل كرنے كى بھى كوشش نہيں كرتاءاذ ان كى آوازى كردو نماز کونبیں جاتا ،مبالغه آرانی ،حسد دبغض ،تکتم اور مذہب سے مخفلت کواس نے اپنا شیو و بنایا ہوا ؟ تووه ایک چاعاشق رسول برگزنبیں ہوسکتا۔ لیجد فکراورافسوس کامقام ہے کہ نعت جیسے مقدس شعب مِين آج کل پکھ نعت خوال حضرات اور نعت گوشعراء عجیب رنگ اور ذھنگ اپنائے ہوئے ہیں بیشتر تعت خواں پر ونیشنل بن گئے ہیں وہ محافل میں شرکیک ہونے کامنہ مانگا معاوضہ طلب کرتے ہیں جبکدان میں بعض ایسے بھی ہیں جوصاحب حیثیت ہیں اور ماشاء اللہ ان کے ذاتی کاروباریں اعلیٰ طازمتیں میں اس ملط میں ان کاموقف یہ ہے کہ ہم سر کا منطق کے کرم کا صد قد صاتے ہیں لیکن غورطلب اور قابل ذکر بات میہ ہے کہ صدیقے کا مطلب میہ برگز نہیں کہ کئی کی مجبوری ہے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے اور اس سے منہ مانگا معاوضہ طلب کیا جائے بکہ ہونا یہ جا ہے کہ ملے والنذرائ كوبى صدق بهي كراس يراكفا كرنا جائي كيونك فعت مغفرت كاذر بعداور ذرايع نجات بتجارت بين!

ایک فاکارائی یا فارمنس دکھا کرائی ادا کاری یا گلوکاری کامعاد ضرفبول کرتا ہے اس کی وجہ میں ہے کہ وہ فن ادا کاری یا صوت وصدا سے ہے۔ اور سے ادار

مول کرتے ہیں یکی نیس بلکہ پر مختلف آؤیکینیزے کیشیں چرانے کے الزام میں بھی ملوث مائے

بعض نعت گوشاع اخبارات و کتب کی سل کرتے کرتے نعت گوشاع بن صحیے جب کدان کے خاندان کاعلم وادب کی ابجد سے بھی دوردور تک کاداسط نہیں کہنے کو بینعت گوشاع جی لیکن افسوں کا مقام ہے ہے کہ انڈین ادا کاروں کی عرباں تصویر یں بیزی ڈھٹائی کے ساتھ فروخت کرتے ہیں موصوف سوسیقی پرشد پرنگتہ جیتی کرتے ہیں لیکن خودا پنے ہاں ہونے والی خوشی کی تقربیات میں موسیقی کی تفلیل جانا ہے لیے باعث فخر سجھتے ہیں وعدہ خلائی ،دومروں کے ساتھ ہتک آمیز رق سے اور نکر ان کی طبیعت کا خاصہ ہے محتر م روشن ضائی مرحوم ، بابا اسمعیل انیس اورادیب رائے پوری اور نکر ان کی طبیعت کا خاصہ ہے محتر م روشن ضائی مرحوم ، بابا اسمعیل انیس اورادیب رائے پوری ہیں سینئر شعراء کرام کے کلام اور مصرعوں پر ہاتھ صاف کرنے والے آئ فعت گوشا عربے ہوئے بیسے ہیں ۔ بچھ بابا بن کرلوگوں کو بیقوف بنار ہے ہیں دوسروں پر تقیداور نکتہ جینی کرنا اورخود پارسا بینے ہیں ۔ بچھ بابا بن کرلوگوں کو بیقوف نینار ہے ہیں دوسروں پر تقیداور نکتہ جینی کرنا اورخود پارسا بین این خور اس کے خاص مشاغل ہیں ۔ ریا کاری ، بیمو بیبا بن اور ڈھونگ رچانے میں کراہیت ہے جواللہ بونا ان کے خاص مشاغل ہیں ۔ ریا کاری ، بیمو بیبا بن اور ڈھونگ رچانے میں کراہیت ہے جواللہ بونا ان کے خاص مشاغل ہیں ۔ ریا کاری ، بیمو بیبا بن اور ڈھونگ رچانے میں کراہیت ہے جواللہ بین اور ڈھونگ رچانے میں کراہیت ہیں دوسروں کی تابینڈ بیدوافعال ہیں ۔

بیشتر نعت خوانوں کا اپنا کوئی انداز نہیں ان کی وقتی کامیابی تھ یوسف آزا وہ آمھیا، آزاد اور کتام بیشتر نعت خوانوں کا اپنا کوئی انداز نہیں ان کی وقتی کامیابی تھ یوسف آزادہ آمھیا، آزاد کتام اور کتام ہوئی قوالیوں کی مرہون منت ہے یدد سروں کی طرزی اور کتام پرانے کے ساتھ ساتھ دوسر نے نوت خواں حضرات کی کیسٹوں اور کتابوں کے نام چوری کرنے ہیں ہے بھی تہیں چو کتے اور پھراس پر طرف اخمیاز ہیک بڑے فخر بیا تداز صارا اپنا ہے ہیں ہوں سے دف کے گول دائر سے کے گردایک بی انداز میں اورا کی بی خول اور کوریں گھوم رہے ہیں اور آج تک کوئی تغییری یا قابل فخر کا رنا مدانجام نیس دے سے کوئی بابا میں کرخورشد اس میں ہوا ہوگئی شہر یارفد دی کا انداز اپنا کران کے نام کی روٹیاں کھار ہا ہے کی کو نسیج الدین سپروردی ہے کا شوق ہو وہ قاری کا روپ دھار کراور بارہ تیرہ کیشیس نکال کرا ہے تھی نسیج الدین سپروردی ہے کا شوق ہو وہ قاری کا روپ دھار کراور بارہ تیرہ کیشیس نکال کرا ہے

ريت وسيادا يوسي المرايع المرا

میں بیجنا کھ افت خواں طالب علم انتہائی شکت ولی کے ساتھ اُفتیہ پروگرام میں جانے کا ارادوی ترك كردية جي اس مليل شرك كوئي واضح لا تحمل تيار بونا جا ي جس فعت خوال معرات كا بہتر طور پر حوصلہ افزائی ہو سکے نعت خوانی کے مقابلوں میں اسناد وانعامات کی تقتیم مسادی مون چا بیت کافت خوال حفرات کے دوق کومز یدجلا ملے تمارے ملک عن ہونے والے تمام کھیلو اور شعبول محتلق منعقد ہونے والے مقابلوں کے لیے تو نضا کی حد تک ساز گار بے مین مقابلة نعت خوانی کے پروگرام کے لیے فضاد ماحول موزوں ادر ساز گارنبیں کیونکہ مروجہ طور طریق غلط اصولوں پر بٹن ہیں حوصل شکنی اور نا انصافیوں کے سبب کچھ نعت خواں بیے محافل میں شرکت ہے گریز کرنے لگتے ہیں اور ایبا کرنا یقینا نعت کے فروغ کے لیے نقصان وہ ہے عموا ایے پروگراموں کے سامعین نعت سننے کے کم اور مقابلہ و مکھنے کے زیادہ مشاق ہوتے ہیں جنانچ کی بھی قتم کی ذرای لغزش ہے روحانی فیوض و بر کات تو حاصل نہیں ہوتے البتہ الٹا گنا وی ملا ہے۔ بعض نعت گوشعراء تو آموز شعراء کی اصلاح اس خوف سے نہیں کرتے یا ہے نعت خوال حفرات کوائی محافل میں مربوکرنے ہے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ کیس بیام ہے آ کے مذاکل جائیں نعت گوشعراء نعتیہ مجموعوں پراپی تصاویراس انداز سے ٹاکع کراتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی غزل كالمجموعة بونعت خوال حضرات اورنعت كوشعراء مل كروپ بندى اجاره دارى ممنافقت اوراى تم کے دیگرر جمانات دیکھ کرانتہائی دکھ ہوتا ہے رہا ہے اعمال ہیں جن سے نعت کی تر و تح ورتی تی نہیں ہو ر ہی اور نہ ہی اس شعبے کی اس طرح کوئی خدمت کی جارہی ہے بات بہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ بہت ى باتى الى بي جن سان كے ظرف كا پت چائے شعبه لغت خواني من آنے والے عافت خوانوں سے بیان کی آؤیوالیم اوروی ی ڈی نکلوانے کے بزاروں رویے وصول کر لیتے ہیں اس کی وجديد بي كد ف العد خوال ال شعب على ف بوت بي اورائيس اس كرفيد وفرازياس ك راستوں كاعلم نبيل ہوتا اول توبيكام عى پاية كيل تك نبيل پينچابيد قم سيئير نعت خواں بڑپ كرجاتے ہیں اور حسن انقاق ہے،اگر میکام ہو بھی جائے تو میداس جونیئر نعت خوال ہے اس کی دو تنی رقم

المانية المعلقة المعلق

ايك الصحفت فوال اورنعت كوشاعرى صفات مدجي كدوه راست كواور مفتق ويا ويمرو فی بردباری اکسار اور اخلاص اس کے پاس ہواس کے دل میں خوف خدا ہوا کی عافق رسول كى كانت ين خيات تيس كرتان على وه لي لمى اميدي با عرحتا باورندوه اينامطلب تكالي كے ليكى كريب بوتا باس كى عبت بلوث بوتى باس كى خوشى اور تارافكى صرف الله كي لي موتى إض اظاق اور بياوث مبت كي فعت صرف معادت مندول كاحمد باوران ك لي يالذرب العزت كا خاص الخاص انعام باب نعت خوال اورنعت كوشعراء مير فلاف کوئی بھی منصوب بنا کی جھاس کی برواہ تیں جن کےدل میں اللہ کا خوف ہووہ کی ہے بیل ڈرتے!میری کی ہے کوئی رقابت نہیں۔میراعظمع نظر صرف یہ ہے کہ اگر ہم نعت خوانی اور نعت كوئى كروغ ك ليكوشان رينا جات بين اوراس ملط عن بم واقعي بنجده بين آو جمين اي رداوں میں تبدیلیاں لانی جاہئیں حقیقت ہے چھم پوٹی کرنا جرم ہادرجار حامم کے سامنے کلمة حق كبناجهاد بمرى دعاب كرالله تعالى اليفت خوال مصرات ادرنعت كوشعراء كى حالت يردحم فرمائے اور ان لوگوں کور تی عطافرمائے جوان تمام باتوں سے بے نیاز ہوکر نعت خواتی اور نعت كونى كروغ كي شب وروز سركر عمل جن يُونك وها خلاق دا خلاص كا يكر بون يحساته ساتھ با کردار بھی ہیں اللہ عز وجل آئت کواور نعت خوال حضرات کو پورے خلوص کے ساتھ حضور اكر من المان المان عقيدت بيش كرن كي وفي عطافر مائ اورا كرنست كوئي اورنعت خواتي ي عقيدت وخلاص كاجذبه وتوكول نداطف زعد كى الل جائے جميں جا ہے كہ جم اپنى سيرت اور كرداركو الخضرت علي كالمرت ماك كرساني ش ذهالي كالخش كري اس صورت عن بم خقیق کامیابی عاصل کر سکتے ہیں خداو تدقد وس اپنے بیارے عبیب مطرت محمد الله است خوال معزب حتان بن ثابت كفش قدم يرتمام نعت كوشعراء اورنست خوال معزات اوردنيا ك تمام ملمانوں کو چلے اور کامزن رہے کی تو نتی عظافر ماے (آجن)۔ 

المُعَامِّةُ المُعَالِّةُ المُعَالِّةِ المُعَالِّةُ المُعَالِّةُ المُعَالِّةُ المُعَالِّةُ المُعَالِّةِ المُعَالِقِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِقِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِقِ المُعَالِّةِ المُعَالِقِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِقِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِقِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِقِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِي المُعَالِّةِ المُعَالِقِ المُعَالِّةِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِّةِ المُعَالِقِ

آپ يش ممن ب جب كدان كى كى ايك كيست كو بحى كواى پذيرائى عاصل ند يوكى چنانج ماز تك افي شاخت يناني هي ناكام جي اش كي وجديد بي كدان كي نيتي ورست نبيل جي يومون واويا عياني واللوك بين جومعيار رئيس بلك تعداد يريقين ركعة بين كحصاحبان نعدال نعت خوانی کی تاری سے بری دلچیں رکھتے ہیں لیکن افسوس ناک پہلویہ ہے کدو و حال کو کم يشتة وال كرنه صرف بدك نعت كوئى كى تاريخ كوشخ كرد بي بلك نعت خوانى كى زوج ورا س باوث جذبول كرماته خدمات انجام دية والول كويكل عكام ليت مو عنظرا عاديكا كررى بين آل ليے چند بے خمير اور كجے ہوئے افر ادكى وا دواہ كے ملادہ ماركيث على خدّون كتابيون كى كوئى ويماغر باورنه بى جد صاحبان علم ودانش كى جانب ساتبيس كوئى خاص يذيرال لی ہے بیان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جوانیس پیکش کرتے ہیں بی ان کا کام اس طرن چل رہا ہے کہ کلام کی اور کا اور تا مان کا در حقیقت ان کا اپنا خود کھے نیس اور اس بات کو بی قود کی الچى طرح جانة بين كداكر يدين سال ادر بحى محنت كرين تو خورشد اجر، صديق المعيل، سعيد ہاشی الدین سروردی اور شریار قدوی جیساماتا م حاصل کرنا ان کے لیے محال ب بر کیا جاتے مين ان كى زندگى كامقصدكيا بسب مجمعت بالا باس فيلا مي روكريد برارون روي كارب ہیں اور ای پر ہزاروں روپیر صرف بھی کرد ہے ہیں ایس صرف ان سے یہ لوچھنا چا ہتا ہوں کہ شعبہ نعت خوانی اور نعت گوئی ے انہوں نے ملک اور قوم کو کیا فائدہ پیچایا؟ کتے غریب لوگوں کی مددى؟ كنت كرول كے چو لہے جلائے يا جو كھ كياصرف ائى جموئى اورستى شمرت كے ليكا؟ مجھے بتائے کہ ایک نعت خوال یا نعت گوشاع کے لیے بیشرم کا مقام بیل تو کیا ہے؟ لوگ اگران كاصلى چرے د كيدليں تواں عفرت كرنے لكيں اوركوئى بھى ان كى كيبل برو يديويا آن كى آۋو سنتا گوارانه کرے، نعت خوانی کا تقدی بحال رکھے کے لیے بیضروری ہے کہ تمام مذہبی جماعتیں اورنعت کی انجمنیں ایسے نعت خوانوں کی حوصل تھٹی کریں جنہوں نے نعت خوانی کو کاروبار بنالیا

علی رم اللہ دجہ کے یوم شہادت اور حضرت سلطان العارفین رم اللہ تعالی کے سالانہ عرس پاک کا اہتمام مدینہ منورہ میں کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ حاضر یوں اور حضور یوں کی کیفیات میں ڈوب کر مسلسل تعین کہنے گئے۔ یوں ''عطائے حرمین'' کا مسودہ تیار ہو گیا۔ جس کی جنوری 199۸ء میں بڑی عمد گی کے ساتھ اشاعت ہوئی۔

بعد میں مسلسل حاضر یوں میں فکر خن کرتے ہوئے دوسرا مجموعہ نعت تیار ہو گیا جو فیون الحرمین کے نام سے قار تین کے سامنے ہے۔ اس مجموعہ کا بھی بڑا موضوع مدینہ کی تمنا اور حاضری و حضوری کی کیفیات ہیں کہ بہی عطاء الرحمٰن شخ کی زندگی بن چکی ہیں۔ شہر نور سے روز پروز گہری ہوتی اس وابنتگی اور تعلق سے معمور نغمات ان کے لئے حاصل حیات ہیں۔ باادب حاضری کے ساتھ مدینہ منورہ کی خاک پرانوار میں وفن ہونے کی آرزو ہر لحظ ان جی ساتھ ہوتی ہے۔ وطن والیسی پر بھی ان پر حاضری کی کیفیت طاری رہتی ہے گویا ان کی ساتھ ہوتی ہے۔ وطن والیسی پر بھی ان پر حاضری کی کیفیت طاری رہتی ہے گویا ان کی ساتھ موتی حاضری و حضوری سے عبارت ہوگئی ہے جس کے چند رنگ پیش کئے جاتے ساری زندگی حاضری و حضوری سے عبارت ہوگئی ہے جس کے چند رنگ پیش کئے جاتے

سرمڑگاں ستارہ سا بھی جو جھلملاتا ہے مناظر شیر آقاﷺ کے مجھے کیا کیا دکھاتا ہے ☆ ☆ ☆

در حبیب علی پہ جاکر ذرا کوئی دیکھے فقیر کیے تو نگر بنائے جاتے ہیں در حبیب علی پہ جاکر ذرا کوئی دیکھے

وادي پُرٽور کي جانب قدم جو اٹھا وه والبائد بن گيا هندند

یہ جو اک فخض ہے عطا وہ بھی ان کے در کا ملک ہے یارہ شنک ک

### المُعَلِّمُ اللهُ اللهُ

ملک کے متاز قانون دان اور عظیم نعت نگار محرّم عطاء الرحمٰن شیخ کے دوسرے مجموعہ نعت ' فیروش الحر میں'' پرایک مجر پور تاثر

#### تحرير........... پروفيسر حفيظ تائب

لاہور میں ایک چھوٹی کی مڑک وارث روڈ ہے اس سڑک کے ساتھ ایک فرائ گھا میں ایک فراض کے ساتھ ایک فرائ گھا ہے۔ یہ گھر ایک سعید انسان عطاء الرحمٰن شخ کا ہے اور اس کا کتبہ صاحب خانہ کی عقیدت و نبیت کو ظاہر کرتا ہے۔ عطاء الرحمٰن شخ حضرت سلطان باہو رحہ الله تعالیٰ سعید انسان عطاء الرحمٰن شخ حضرت سلطان باہو رحہ الله تعالیٰ ہے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں اور انہی کے سلط میں حضرت محد حبیب سلطان رحہ الله تعالیٰ ہے 1901ء میں بیعت ہوئے۔ مرشد کے چھوٹے بھائی حضرت حافظ فیض سلطان کی گئ سال کی محبتوں اور صحبتوں ہے بھی فیض یاب ہوئے۔ مرشد خانہ سے ارادت کا یہ عالم تھا کہ کئ سال ہر جمعہ حضرت باہو رحہ الله تعالیٰ کے مزار شریف سے ملحقہ مجد میں ادا کیا۔ 19۸۲ء سے ایخ کھر میں میلاو باہو رحہ الله تعالیٰ میلاد کا اہتمام شروع النبی مبارک معراج شریف محرم الحرام اور رمضان المعظم میں محافل میلاد کا اہتمام شروع کیا۔ وہ محفل میلاد کیب مجب اور عجز و نیاز سے بر پاکرتے اور شاء خوانوں کے بڑھے کیا۔ وہ محفل میل وی اشعار دل میں اتار لینے کی اپنی کی کوشش کرتے۔ ای خلوص عمل میں خود بھی شعر کہنے گئے اور بچا طور پر کہا۔

ثائے تی عظم ہوا گھروں میں تمایاں میرا گھر ہوا

1949ء میں زیارات حرمین شریفین کا سلسلہ جاری ہوا۔ پہلے سال بسال حاضری ویتے رہے۔ پھرسال میں وو دو بار تین تین بار اور پھراس سے بھی زیادہ حاضریاں ہونے لگیس اور وہ میلاد النبی مبارک میں معراج شریف محرم الحرام رمضان المبارک میں سیدنا





## برزم مقصوديدياكستان

محبوب رب العالمین حضورسیدنا رحمته اللعالمین احرمجتبی محمر مصطفط الله محبوب کی محبور مصطفط الله میان و دادت باسعادت کے پرنور موقع پر اسلامیان یا کستان کو دل کی گهرائیوں سے

## مباركناد

#### قارى ملك محمد اكرام اعوان

مرکزی سیرٹری اطلاعات .....برم مقصود میہ پاکستان

0300 - 4283948

( عَمَلَكُمُ الْمُولِيُّ عِيمَلِهِ الْمُولِيِّ عِيمَلِهِ الْمُولِيِّ مِنْ الْمُولِيِّ فِي الْمُولِيِّةِ فِي الْمُ

آ قا حضور ﷺ جال کو اُداک محیط ہے پھر شہر نور بار میں مہمان کیجے شک کہ

ش جائے اس وجود کی مٹی کو بھی قرار مٹی کو کھی قرار کے اس جو مزار ہے احسان کیجے کا ہے۔ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک

عطاء الرحمٰن شخ ' حضرت رحمة للعالمين ﷺ كا وسبِ شفقت ببرحال البيخ سر پر محسوس كرتے ہيں اور قرب كا بيد مقام با آنمانی ہاتھ نہيں آتا ۔ پھر بيد پيرابيد بھى كتنا خاص

نہیں جومونس و ہدرو میرا کوئی دنیا میں تو پھر یہ سر پیمیرے ہاتھ رکھنے کون آتا ہے۔ نہ نہ نہ

باَتھ شفقت کا میرے سر پہرکھا تو کھلا ہے لفٹ کیا ہے جا کرم کیا ہے ولاسے کیا ہے

ان اپنے مخصوص موضوعات کے علاوہ عطاء الرحمٰن شیخ نے تعلیمات مصطفویٰ ﷺ اور دیگر مسائل حیات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔

سبق برت مصطفیٰ ﷺ کا ہے ہے کسی دامن نہ الجھایے ن کی کے بھی دامن نہ الجھایے

دین ایک خداایک کتاب ایک بی بی ایک کی است میں گردیکھے کس درجہ دھڑے ہیں امت میں گردیکھے کس درجہ دھڑے ہیں ۔

عطاء الرحمٰن شُخ كى نعت باريالي كا وسلِه بن كرسامنے آتى ہے اور سادہ و ولکش پيرائے ميں قرب محبوب خدا ﷺ كے سلِيقے سيكھاتى جلى جاتى ہے۔ ملہ و حدرین اور حب نبوی سے سرشار رفا شعار ازواج کے سادہ سہائے جرے تھے ہیاں عام ضرورت کی ہر چڑ بھی موجود نہ تھی کی اینٹوں کی دیجار پاسٹر پھنے جہت والاین فلال و لگار یا بمآ مدے کا او کوئی تضور ہی نہ تھا گئی اینٹوں کے ساتھ تھیرات میں کوئی اینٹوں کے ساتھ تھیرات میں کوئی اینٹوں کے ساتھ تھیرات میں کوئی اینٹا م زرکیا گیا تھا جہت یالگل نیجی تھی جے ایک ٹایائے بچہ بھی زمین سے تھو لیتا فی اور پاکل سادہ و تکلفات سے کھل پاک و صاف تھی بلکہ مجود کے جئے تیہ جہد اینٹوں پر رکھ کر اور مجود کی چھیال ڈال کر اس پر مجلی مٹی کی لیائی کردی گئی تھی ان اینٹوں پر رکھ کر اور مجود کی چھیال ڈال کر اس پر مجلی مٹی کی لیائی کردی گئی تھی ان چروں کا طول و عرض چھ سات ہاتھ تھا اور ان چاروں تجروں کے آگے بردے کی خاطر مجود کی جہال کی بازی کھڑی کردی گئی تھی اور پانچوں گھروں کے آگے بردے کی خاطر مجود کی خات کا بردہ پڑا رہتا تھا اور صفرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے تجرے کے ان دروازے سے جو اس تجرہ کی بوی سفی خیز خصوصیت تھی کیونکہ ای تجرہ شی مجوب کا نات کو وصال فر بانا تھا اور اس شی جنازہ بصورت درود شریف و سلام میارک پڑھ کر پروائوں کو ایک دروازے سے ناظما تھا ای وجہ سے پروائوں کو ایک دروازے سے ناظماتی ہیلے تی ہے تاکہ عشق محکمت البیہ کے مطابق پہلے تی سے اس تجرہ کے دو دروازے سے ناگیا تھا ای وجہ سے محکمت البیہ کے مطابق پہلے تی سے اس تجرہ کے دو دروازے سے نگلیا تھا ای وجہ سے محکمت البیہ کے مطابق پہلے تی سے اس تجرہ کے دو دروازے دکھے گئے تاکہ عشق رسول کے سرمستوں اور دیوائوں کو آ برورفت میں وقت نہ ہو۔

سرور کا کات کے حراج اقدی کا تامازی کے زبانہ بھی بھی پانچ دن تک ازراہ عدل باری باری ازواج مطہرات بھی ہے ایک ایک زوجہ محرمہ کے جرب بھی تشریف لے جاتے رہے گھر جب مرض بھی بہت زیادہ شدت پیدا ہوگئ تو ازواج مطہرات ہے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جمرہ کو دائی قیام مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جمرہ عائشہ کو آپ کی قبر الور کے لیے متحرت عائشہ الور کے لیے متحرت عائشہ معدیقہ کے جمرہ بھی آرام فرما ہوگئے اور حضرت عائشہ بھی ای جمرہ بھی راتی تھی لہذا مدیقہ کے اور حضرت عائشہ بھی ای جمرہ بھی راتی تھی لہذا میں اللہ عنہ نے اس جمرہ میارکہ کے دو صے کر دیئے تاکہ ایک حصہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رہیں اور دوسرے حصہ بھی قبر مبارک ہو حضرت الس رضی اللہ تعالی صد سے روایت ہے قسم بیت عائشہ بالینین قسم کان خورت اللہ وقسم کان تکون فیھا عائشہ بینھما حائطہ

پر حطرت عررض اللہ وت نے کاشات نبوی کے اردگرد چہار دایواری بنوایا عمرو بن دینار اور عبیداللہ بن بزید فرماتے ہیں لم یکن علی عهد النبی علی کے بیت المنابعة الم

## گنبدخطرا تاریخ کے آئینے میں

علامه بركت على قادري (افريا)

شچر مدینہ جو سروکار دو عالم ﷺ کی تشریف آوری سے قبل جارہ الا پریٹانیوں کا شہر تھا دہ سرور عالم روقی فداہ کی تشریف آوری سے مہدا دی وسکیٹ مرکز اصلاح و تبلیخ: شیخ رشد و ہدایت اور عاشقان مصطفیٰ ﷺ کے داوں میں اس کا مقام کھیے سے بھی بورہ کیا جس کے بارے میں ادام احمد رضا خال فاضل بر بلوی رضی اللہ عنہ جمی او بول رقطراز جیں:

حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ ریکھو کعبہ تو رکھے کچے کا کعبہ دیکھو

اور بھی ہوں رقطراز ہیں:

طیبہ نہ سمی افغل کمہ عی بوا زاہر ہم مشق کے بندے ہیں کیوں بات بوحائی ہ

مدید منورہ تفریف لانے کے بعد سب سے پہلے مردر دو جہال کے نے اللہ عرور وہ جہال کے نے اللہ عرور وہ جہال کے بعد مج عروجل کے مقدس گھر کی بنیاد رکی اور مجد نبوی کی تغییر کھل فرمائی اس کے بعد مجھ نبوی کے پاس می حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سوداء رضی اللہ عنہا کے لیے جمرے بنوائے اس وقت کی دونوں ازواج مطہرات سرکار دو عالم مقطقہ کی زوجیت کے شرف سے مشرف ہو کس تھیں۔ بعد میں جب ترتیب سے اور ازواج مطہرات کے جمرے بنے لو ان میں صغرت مصد رضی اللہ عنہا کا جمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جمرہ مبادکہ سے بالفل متصل تھا جس کی وجہ سے بید دونوں معزز خواتین اپنے اپنے گھروں کے دردازے پر کھڑی ہوکر باہم گفتگو کرلیا کرتی تھیں حضرت فاطمہ الزهراء رضی اللہ عنہا گا جمرہ بھی حضرت عائشہ کے جمرہ کے ساتھ تھا دونوں کی دیوار ایک بی تھی۔

برہ میں سر میں میں دنیا دار یادشاہ کی رانیوں کے شبتانوں اور عشرت کدوں کا بیرتمام جرے کسی دنیا دار یادشاہ کی رانیوں کے شبتانوں اور عشرت کدوں کا طرح الف لیلوی ماحول رکھے والے اور پرتکلف نہ تھے بلکہ آ قائے کا کنات سیانے کا

النبي صلى الله عليه وسلم حالطًا وكان اول من نبي عليه جدارا عمر بن

حطرت قاروتی اعظم رضی الله حد فے روضة مبارك كے كرد و فيل جو دالا بنوالی کی دہ زیادہ ادیگی دی اس دورے کے دور اعداؤں نے مک دون اور ا روضہ مبارکہ کو بند کردی مجتر ہے تاکہ کی وقت فتہ و قساد کی آگ نہ مجڑک جاے 3 حفرت عبدالله بن زور رضى الله عنمائ يبط تو ديوار بلندكى اس كے بعد ازم لو اس كو بخليا كان جداره قصير اثم بناه عبدائله بن الزبير قلما كان بعدالملك او غير

اور علامہ محمودی تھے بن عمل سے روایت کرتے ہیں کہ بن عمل قرائے اس ك شب ك آخرى حصد على روضة اقدى كى حاضرى وينا اور تبير ياحنا بمرا روز كا معمول تھا ایک رات مادت کے مطابق شن کھر سے روانہ جوا قضا خیک اور بھی ہولی محی جب ش دار مغیرہ بن شعبہ کے یال پہنچا تو الی عجیب و فریب اور حمرت الكيز ممك نے استقبال كيا كہ جس كى تشبيد عان سے قاصر جول اول محدوى جوا كم كروڑوں رفک جنال گلتانوں کے حمر نشال اور کہت بیٹر جش بیارال علی آ میا اول جال خوشبودل کی ایول کا مقابلہ جاری ہے صورت حال نے مششدر کر دیا گر جول جول روضة اقدى كے قريب كھا تو مرے بوش ال كے بارش كى وج سے روضہ اقدى كى واوار گری موئی تھی اور قبور مبارکہ نظر آ ری تھیں تو میں روضتہ اقدی میں وافل موا اور سرکارے سلام عرض کیا اور تھوڑی در تغیرا اے ش کی کے آنے کا احماس مواک اوئے یار نے محبوب کو مھنے کیا تھا جناب عمر بن حبدالحریز دکھائی دیے جو قبر الور کو عا د کھے کر خوف و اضطراب بے چینی اور تھویش سے اتنا ردے کہ اس دن سے زیادہ بھی كى نے ان كو روئے والا نہ و يكها اور و بيل محبوب كا تات كے پيلوش بين كے اور سیدی مرکا انظار کے گے اور کریہ و زاری ش پوری رات گزار دی مج مورے مديد منور او كمشهور اور سعادت مند معمار وروان كو بلايا كه جس في معرت عاكث صديقة رضى الله عنها كا تجره بعايا تما اور است موقع ديكما يا تو وه بهى آبديده موهميا اور آلات تغیر کے ساتھ آ کرمٹی ٹھیک کرنے لگا اور اہمی ایک طرف سے مٹی ٹھیک کر عل رما تفاكد اجا يك أيك قدم مبارك بيثر لى مك تمايا موكيا او فرايد مطفر و كيدكر مطرت عم ین عبدالعریز مخبرا کر کرے ہوگئے کہ شاید بے رسول الشیک کا قدم مبارک ہے ا

حطرت عروه رضى الله تعالى عد نے بتایا ك لا والله ماهى قلم النبى صلى الله عليه وصلم ماھی الاقلم عمر (قم خدا کی بی صنور مرور کا تات کا قدم مبارک تہیں ہے بلدعر فاروق رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک ہے) وامر ابنا حفصه ملوی عائشه رضی الله عنها وناسامعه فبنوا الجدار (کِر آ پ ئے عفرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنها کے غلام ابو عصد کو علم دیا تو انہوں نے دوسروں کے ساتھ مل کر د بوار منائی اس کے بعد اندر جا کر صفائی کرنے کے لیے حفرت عمر بن عبدالعزیز سعادت حاصل کرنے اور ارادہ خود رکھتے تھے تو حضرت رجاء بن حیوۃ موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ اے امیر الموشن اكرآب اندر تشريف لے محت تو سارى كلوق بے قرار موكر فوف بات كى للذا كى اوركو اس سعادت كے ليے محم فرمائيں اس سے رجاء بن حيوة خود اس سعادت ے بہرہ مند ہونا جا جے تھے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم جوم کرکے روف اقدی کے كينول كو تكليف ندويں مے كھرآپ نے اپنے غلام مزاحم كو اس سعادت كے ليے تھم دیا تو جب مراحم صفائی کے کام میں لگ کیا تو اس وقت جفرت عمر کی محبت حرف تمنا ن کر ہوتوں پر آگی کہ اگر بیہ سعادت میرے حصہ میں آئی تو ساری دیا ہے زیادہ

مجر طیفہ ہارون رشید کے عہد میں ان کی والدہ خیزران معاه میں مدینه طعیب وارد ہو میں انہیں مقدس مقامات پر عقیدت و محبت کے پھول پیش کرنے کا بہت شوق تھا ایراہیم بن فقل نے اس معاملہ میں ان کی رہنمائی فرمائی تو روضتہ اقدی اور مجد نبوی کو ظوق خوشبوے معطر کیا جو اس کی کنیز مونسے باتھوں انجام پایا۔ چر خلیفہ التوكل نے ٢٣٣ه ش روضه اقدس كے كروستك مرمر كا فرش بچهانے كا بطور خاص ابتمام كيا جس ك لي ايك ما برفن معمار اسحاق كو مدينه منوره اور مكه محرمه كى هيرات كالمبهم اعلى مقرر كيا اور اسے جرة باك بيل سنگ مرمر بچانے كا علم ديا۔

ظیمة انقصی نے ۵۲۸ ه ش ان تعمرات پر اور اضاف کیا اور از سرنو سنگ مرمر بچهایا اور صندل و آبوس کی نهایت خوبصورت اور پهولدار کفر کیال لگانی تبین - اور معرى بادشاہ لور الدين كے وزير جمال الدين نے حرم نبوى كو شفاف اور مراق چقرول ے بوی عقیدت و محبت کے ساتھ سوایا اور شامان معر کے وزیر حسن بن بیجاء نے سفید ریشی پردے لکائے جس پر سورہ کیلین لکھی ہوئی تھی۔ طلبعة المقطی فے ۵۵ مد میں بنفٹی رنگ کے رکشی پردے تیار کرائے اور ان



جھیے چی ہے جس میں سال مجر کے لئے متنوع موضوعات پر تجربور راہنمائی کا سامان موجود ہے

اعلى معيار اورعده مواد توراني والركى كانفراديت

ايمبورثله بييرشاندار جيميائي

نورانی ڈائری

فاصے کی چیز ہے آئ جی طلب فرمائے قیت فی ڈائزی 200رو پیماور پانچ منگوانے والے 625رو پیمٹی آرڈر کریں۔ VIP نہیں بیجی جاتی۔

ملك محبوب الرسول قادري

علامه شاه احد نوراني ريسرج سنشر ياكشان انوار رضا لا بمريري 198/4 جوبر آباد (41200)

ون: 0454 - 721787 حوائل: 0300 - 9429027

المنابعة ال

ك جارول كنارك ير الويكر عمر عثان اور على للعواكر وبال الكاع\_

سلطان رکن الدین نے ۲۲۷ھ میں فج کرنے کے بعد روفت رسول علقے ر حاشری دی تو اس کے دل ش روضت اقدی کے اردگرہ جالی لگانے کا خیال پیدا ہوا چنانچہ اس نے آنے والے سال جالی بنا کر بھیجی جو ۲۷۸ ھ میں روضة اقدى كے اروكرو لگائی گئے۔ قلاوون خاعدان کے لوگول کی خدمات روضة اقدى ملك كے بارے مل بہت یں چنانچہ قلاوون کے ہوتے سلطان الصالح اساعیل نے ۲۰ عصر على معرض ایک گاؤل خربد کر اس کی آمدنی کعبہ مقدمہ کے غلاف اور روضة اقدس کے بروے کے ليه وقف كرديا غلاف برسال اور پردے بريانج ين سال والے جاتے رہے جياك علامه مهودي رقطراز بي - اشترى قرية من بيت المال المسلمين بمصر ووقفها على كسوة الكعبة المشرفة في كل سنة وعلى كسوة الحجرة المقلسة والممير الشريف كل خمس سنين (وفاء الوفاء ص ٩٠٩)

پھر مصر پر ترکی سلاطین کے قیضہ کے بعد سلطان سلیمان اعظم نے ملک الصالح ك اس وقف ميس سات كاؤل كا اور اضافه كرديا جس كى آهدتى سے برسال کتب کا غلاف اور جر یانجوی سال حجرة مبارک کے بردے اور ممبر نبوی کا غلاف معر ے بن كر آنے لگا۔ اس كے بعد ٢٥ كم ميں سلطان حسن بن محم نے كتبد ياك كى از سراو تغير كرائي بحر ١٨٨ء من اس كنيدياك كي تغير كاسلد شروع مواجس كي محيل يروايت علامه مهودي ٨٩٢ ش مولى اور بروايت امام جد مهدى صاحب مطالع المسرات ٨٨٧ه عن اور روفة رسول كى تقير اس صفت ير اب بھى ہے جيما كه امام محد مهدى صاحب مطالع المسرات رقطراز بين: وصفة الروضة الشريفة على ماهى عليه الآن بعد انشائها عام ستة ولمانين ولمان مائة (مطالع أمر ات ص ١٣٨) اور اس کے بعد ۱۲۳۳ میں عثانی خلیف محود خال نے روضة اقدس کی تر کین میں کافی ولیس لی اور ذاتی طور پر حصہ لے کر گنبد یاک پر سبر رنگ کرایا ای دن سے روضته اقدس عظا كو كنيد خفري سے ياد كيا جائے لگا۔

> نفسى الفداء لقبر الت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكوم

(بككريد مامنامه كترالايمان دهل)

0 0 0

يشخ شيوخ العالم سيبناغوث أعظم رض الدعد

بيرسيد محمد فاروق القادري

بول تو شخصیات کو پر کھنے کے دنیا میں کئی پیانے ہیں ، مرشہرت عام اور مقبولیت انام ایک ایا بیانہ ہے جس کے ذریعے گردش ایام ادر انقلاب عالم کوسامنے رکھتے ہوئے کس بھی شخصیت **ک** بَا سَانَى جِاجِج كَلَتْهِ مِين علماء ومشائحُ ، از ياء وشعراء ، سلاطين وملوك ادرار باب فنون مين سے كل اوگ آسان شہرت کاستارہ بن کر چکے اور دنیا پر چھا گئے ،لیکن وقت گز رنے کے ساتھ آستہ آستہ ان کی وہ شہرت گفتی چلی گئی ، البتدان میں ہے بعض الی نام ورہ نتیاں اور قد آ ور مخصیتیں ہوگز ری ہیں کہاہے علم وعمل اور گرال قدر خدمات کی بنا پرلوگوں کے دلوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کل محبت وعقیدت بردهتی جاتی ہے۔اس تکته نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو صوفیہ ومشائخ کے تمام سلامل ش سب سے پہلے جس عظیم ہتی پر تگاہ پڑتی ہے، وہ قطب الاقطاب، شخ شیوخ العالم، محبوب سجائی،غوث عبدانی سیدعبدالقادر جیلانی ﷺ کی ذات گرای ہے، جن کی عظمت اورعوام وخواس کے دلول میں محبت وعقیدت، نوسوسالہ طویل عرصے کے حواد ثابت اور انقلاب کے باو جود قائم و دائم ہے۔ بلاشبہہ یہی وعظیم لوگ ہیں جن کی محبت وعظمت کے جھنڈے انسانی قلوب میں گڑے ہوئے ہیں اور جن کی رفعتوں کے افسانے آفتاب و ماہتاب کی زبانوں پر ہیں۔

غدا رحمت كند اين عاشقان پاک طينت را

ابتدائى تعليم

اسم گرا می عبدالقادر، کنیت ابو محمداور لقب محی الدین قرار پایا- زبان خلق نے غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی اور پیران پیر، ایسے القابات نذرگز ارے، جواپی واقعیت اور حقیت کی بناء پراکی طرح کا نام ہو گئے۔ آپ مسم ھاوراکی روایت میں اسم ھ میں طبرستان کے نواتی قصے جیلان میں پیدا ہوئے[ا]ای کوکیل اور گیلان بھی کہتے ہیں۔ بعض محققین کےمطابق جیلان یا گیلان سارے علاقے کا نام تھا، جس میں کئی تھیے شامل ہیں۔ان محققین کے نزدیک آپ کی بدائش تقب "نف" من مولى -[٢]

لبی سادت دونوں طرف سے حاصل تھی۔والد گرای کی طرف سے سلسلة نسب سيدتا امام حن الله ينجا إوروالده ماجده كاطرف عسيدنا الماحسين الله حك وياآب كاسلسلة نب،سلسلة الذبب ب-نب عالى يول ب:

· محى الدين ابوجمه عبدالقاور بن الى صالح جَنَّكَى دوست [٣] موى بن الى عبدالله بن يجي الزاهد بن محمد بن داؤد بن موي الجون بن عبدالشا محض بن الحس المثني بن الحس ين على بن الي طالب ١٠٠٠ ----[٣]

منقول ہے کہ رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں چیتے تھے، چنال چہ میہ بات عام شہور ہوگئی کرساوات کے گھرانے میں ایک ایما بچہ پیدا ہوا ہے، جورمضان میں وان کے وت دوده فيس پيا-[۵]

ابدای ے پیٹانی مبارک سے رشد دہدایت کے آثار ہویدا تھے۔سب سے پہلے قرآن مجيد حفظ كيا اور پھر دوسرے اسلامي علوم كى تحصيل بين مشغول ہو گئے۔ اٹھارہ برس كى مختصر عمر ش وطن مالوف کوخیر باد که کرونت کے مشہور علمی مرکز بغداد کارخ کیا۔والدہ ماجدہ نے رخصت ہوتے وقت جاليس ديناري تهلى الته على تهات موع تفيحت ك:

"رائى دصدق كى حال مين نەچھوڑنا"----

رات میں قافلہ پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ہر مخص مال چھپاتے، جان بچانے کی فکر میں ہوا، مگر اس سعادت مند فرزنداوراللہ کے برگزیدہ بندے نے صاف صاف اپنی مالیت بیان کردی۔ ڈاکو راست بازی اورویانت کی اس کرامت پردنگ ره محے اور تائب ہوکرداغل بیعت ہوئے۔[۲] بغداد پہنچ کرایتے دور کے نام وراور ماہراسا تذہ ہے آپ نے علوم وفنون کی تحمیل قرمائی، بعض روایات کے مطابق مشہور اسلامی اونی ورشی نظامیہ بس بھی زرتعلیم رہے۔فطری صلاحیت اور على ماحول نے سونے پرسہا مے كاكام كيا اور تھوڑ ہے ہى عرصے ميں آپ ايك جيد عالم وين اور ام وريزاك كے طور پرمعروف ہو گئے۔

آپ کا علمی مقام

بغداد ہی میں مند درس و تدرلیں ادر افیآء پر متمکن ہوئے ، مبح و شام دونوں وقت تقسیر، مديث، ذبب، اخلاقيات، اصول اورنحو كا درس آپ كامعمول تها، جلد عى آپ كے علمى تبحر اور نتو کی نولیس کی دھاک بیٹے گئی۔ آپ امام شافعی اورامام احمد بن خلیل رضی الله تعالی عنهما کے مسلک پر المنابعة الم

''تواہے علم کی وجہ ہے بھے ہے گئا ہے، درنہ میں اس طرح ستر کا ملوں کو گمراہ کرچکا ہوں''۔۔۔۔۔[4]

#### مسند رشد وهدايت

الل مذكره كے مطابق آپ كى نسبت ارادت براه راست سرورعالم من الله الله كتى اورانوارو فوض كانزول بھى براه راست خواجه عالم سر الله كل طرف سے بوتا تھا[ ۱۰] تا ہم ظاہرى طور برآپ فرق كانزول بھى براه راست خواجه عالم سر الله كل اور خرف خلافت حاصل كيا۔ان كے علادہ شخ تادہ شخ ابو يوسف اور يعقوب جمدانى كى صحبت شر بھى رہے، شخ حماد شخ صحبت تھے۔ آپ كا ظاہرى سلسلة ارشاواس طرح ہے:

آپ نے خرقہ مبارکہ قاضی ایوسعید مبارک بخری ہے، انھوں نے شخ ابوالحس علی بن مجمد القرشی ہے، انہوں نے مبارکہ قاضی ایوسعید مبارک بخری ہے، انہوں نے ابوالفضل عبد الوصد تمیں ہے، انہوں نے معروف کرخی ہے، انہوں نے حسن بھری معروف کرخی ہے، انہوں نے حسن بھری ہے۔ انہوں نے حسن بھری ہے۔ انہوں نے مرشد کل آقا و مولی مجمد ہے، انہوں نے مرشد کل آقا و مولی مجمد رسول اللہ منہ انہوں نے مرشد کل آقا و مولی مجمد رسول اللہ منہ انہوں نے مرشد کل آقا و مولی مجمد رسول اللہ منہ انہوں نے مرشد کل آقا و مولی مجمد رسول اللہ منہ انہوں نے ماصل کیا۔ حضرت سید نا توث اعظم من ہے تھے آگیا کہ وہ کون کی چیز ہے ہے آل حضور منہ آئی ہے نے بارگاہ الوہیت سے حاصل کیا اور آگے مشائح آپ سے حاصل کرتے ہے۔ اس مرف کیا۔

"علم اوراوب" ----[اا]

ابوالفتح ہروی کا بیان ہے کہ میں نے پورے چالیس سال حضرت تجوث اعظم عظینہ کی خدمت میں گزارے، آپ یہ سارا وقت عشاء کے وضو ہے تجر کی نماز اوافر ماتے رہے۔ انہی مجاہدات اور ریاضتوں کے بعد آپ اس مقام پر فائز ہو گئے جواس راہ کا آخری مقام لیعنی'' ورجۂ محجوبیت'' ہے۔ چنا نچہ آپ ارشاو وتلقین ، رشد و ہدایت اور وعظ وقصیحت کے منبر پر جلوہ گئن ہوئے ، آپ کے وعظ سلوک و معرفت ، شریعت وطریقت اور فیوض وانو ارالوہیت کا مظہر وسرچشہ ہوتے۔ کے وعظ سلوک و معرفت ، شریعت وطریقت اور فیوض وانو ارالوہیت کا مظہر وسرچشہ ہوتے۔ تھوڑ ہے ہی عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان نورانی مجلسوں میں شریک ہونے گئے اور حاضرین کی تعداد سترستر ہزارتک ہوا کرتی تھی [۱۲] جن میں مشاریخ عصر، علمائے وین ، مفتیان کرام اور رجال الغیب بھی شامل ہوتے۔ جب آپ کری پر رونق افر وز ہوتے تو آپ کی مفتیان کرام اور رجال الغیب بھی شامل ہوتے۔ جب آپ کری پر رونق افر وز ہوتے تو آپ کی

قوے دیے تھے۔ بعض حفزات کے خیال میں ابتداء آپ شافتی المسلک تھے، جب کدا فرلام میں حنبلی کمتب فکری طرف میلان زیادہ ہوگیا تھا[ے] چنا نچہ آپ کی ذات گرای مرجح الکل اورانام العلماء کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اطراف واکناف کے علاوہ عالم اسلام کے دور دراز مقامات سے تشکان علوم تھے چلے آئے گئے، عراق کے علماء تمام مشکل مسائل میں آپ ہی کی طرف رجورا کرتے، چنا نچہ جمیوں ایسے مسائل جن کے حل میں علائے وقت پریشان تھے، آپ کی بارگاہ۔ عل ہوئے۔ ایک دفعہ ایک محض فرصم اٹھائی کہ:

''اگریش تنهاالی عبادت نه کرول جومیرے بغیراس وقت روئے زین پر کوئی نه کرر ماہوتو میری بیوی کوخلاق ہو''۔۔۔۔

علماء كے سامنے بيد مسئلہ چيش جواتو وہ جران ديريشان جوئے ، بالآخر حفرت غوث اعظم اللہ ملاحث كا خدمت على اللہ على كى خدمت شي بيسوال چيش كيا كيا ، آپ نے قرمايا:

" و و فخص مكه مرمه جائے اور مطاف خالی كرا كرطواف كرے" ----

سے من کر سادے علاء سرگوں ہو گئے اور پکارا شے، سبحان من انعم علیہ ---ایک وفعہ کلس مبارک میں ایک قاری نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، آپ نے اس
آیت کی تغییر شروع کی، چنانچہ آپ نے گیارہ ایس محلف تغییر ہیں بیان فرما تعیں جو حاضر ہیں جمعے
رہے، اس کے بعد آپ نے وہ تغییر شروع کی جے سامعین سجھنے کی طاقت شدر کھتے تھے۔ اس آیت
کی چالیس محلف تغییر ہی اس اعماز سے بیان فرما تیس کہ ہرتغیر مدل اور ہر ایک کی اس طرح
تشریح کی کہ سامعین عش عش کر اسماعے۔ اس کے بعد فرمایا:

''اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں''۔۔۔۔ یہ سنتے ہی جُمع شیں آ ہو بکا کاوہ شورا ٹھا کہ کی کوتن بدن کا ہوش ندر ہا۔[۸] آپ کا اپنا بیان ہے کہ ایک وفعہ میں صحرائے عمراق میں عبادت میں مشغول تھا، میں نے ویکھا کہ آسان سے زمین تک نور کھیل گیا ہے، ایکا کیساس میں سے آ واز آئی:

''عبدالقادر! میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے ساری خرام چیزیں تیرے لیے حلال کردی ہیں''۔۔۔۔

ميل في الإحول ولاقوة يره مركبا:

دور ہوا کے بین !اسے میں وہ روشیٰ تاریکی سے بدل کی اور آ واڑ آئی:

''جوشخص میرے مدرے کے دروازے سے گزرے گا، اس پرروزمحشر عذاب میں تخفیف ہوگ''۔۔۔۔[۱۸] ای طرح قرماتے ہیں:

''سورج، سال، ماہ اور دن اپنے آغازیں جھے سلام کرتے ہیں اور اپنے اندر ہونے والے تمام واقعات کی جھے اطلاع دیتے ہیں۔ بٹس تمام نیک اور بدلوگوں سے ہاخبر ہوں، میری آنکھیں لوح محفوظ پر گلی ہوئی ہیں'' ----[19] شخے ابوالقاسم کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا:

''جو فضی مجھے تکلیف میں پکارے، میں اس کی تکلیف دور کرتا ہوں، جورن و مصیب میں مجھے فریاد کرے اور میرے نام کی دہائی دے، اس کی مدد کرتا ہوں اور جو محض بارگاہ اللی میں میرے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، اس کی وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے''۔۔۔۔[۴۰]

پروں رہا ہے۔ منقول ہے کہ جب شہر سے گزرتے تو ہزاروں لوگ دست بستہ اپنی حاجتیں لیے ختطر کھڑے ہوتے۔ یہی وہ عظیم مرتبہ ہے جس کی بنا پرآپ نے ایک دفعہ دوران دعظ فرمایا:

قدمي هذه على رقبة كل ولى لله----

اس وقت محقل مبارک میں عراق کے پیچاس عظیم المرتبت ولی موجود تھے، ان میں چندایک

م يه ين الم ين البيتى ، شيخ بقا بن لطو، ابو سعيد القيلوى ، ابوالنجيب السير وردى ، البوالنجيب السير وردى ، البوالبقا البقال ، ابوحمد السير وردى ، البوالبقا البقال ، البوحمد المريحي ، ----

شخ ماجدالکروی کابیان ہے کہ اس فرمان پرروئے زیٹن کا کوئی ایساولی نہیں تھا جس نے اپنی گردن نہ جھکا لی ہو[۴]تحدیث فعمت کے طور پراپنے مقام کی طرف خودا پنے مشہور تصید وَ غوثیہ میں یوں اشارہ کرتے ہیں:

و اطلعنى على سِرِّ قَدِيُم وقلدنى و اعطانى سوالى و ولانى على الاقطابِ جمعًا فحكمى نافلٌ فى كل حال انا السارى اشهب كل شيخ و من ذا فى الرجال اعطى مثالى

کر میں آباد ایڈیشن کے اور ایک کا سیست کی سے کوئی فض ادھرادھرد کھیا نہ لیا ہوگا ، بلکہ تمام لوگ ایست کا بید عالم ہوتا کہ حاضر میں میں سے کوئی فض ادھرادھرد کھیا نہ لیا اردان کی حاضر میں میں بیک وقت چار سوقلم دوات آپ کی تقریر کھر ہے موت ہے اس کی اس بیا کیزہ محفل میں بیک وقت چار سوقلم دوات آپ کی تقریر کھر ہے ہوتے سے اس اور کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ کئی پروائے تھا کئی ومعرفت کے ان دموذکی تاب نہ اس کے دوران وعظ جام شہادت نوش کر گئے۔[18]

آ پ کے ہروعظ میں جہال سیکڑوں کی تعداد میں چور، ڈاکواور دوسرے بدتماش لوگ تائب ہوتے، وہاں ہزاروں غیرمسلم یہودی، تعرانی اور بچوی کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے۔ آ پ کی تقاریر کا بنیادی فلسفہ کتاب وسنت کی پیروی، تعلق باللہ، تو کل، مخلوق ہے بے نیازی، ذکر خدااور مجبوبان بارگاہ بالحضوص مرشد کل آ قاومونی حضرت جھر ماڈیٹینم کی ذات گرامی ہے نہیت کی استواری ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں:

"بارگاہ الوہیت کی طرف کتاب و سنت کے پروں سے پرواز کرو اور آنخضور مٹی آجائے کے ہاتھ ش اپناہاتھ دو،آپ کی ذات گرای کواپناوز براور معلم بناؤ، وہی عالم ارواح کے حاکم، مریدوں کے مرئی، مرادوالوں کی مراد، نیکو کاروں کے امیر اوراحوال ومقامات کے تقیم کنندہ ہیں، کیوں کہ اللہ نے یہ چیزیں ان کے حوالے کر کے آئیس بیب کا امیر بناویا ہے" ----[10]

یوں تو تقریباً سب مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کرامات اور قرق عادات کے لجاظ ہے آپ کا کوئی ٹائی نہیں، امام عبداللہ یافتی کا بیان ہے کہ آپ کی کرامات کی تعداد حدوثار سے باہر ہے الآ] لیکن آپ کی مجلس وعظ تو بالخصوص کرامات کے ظہور کا مرکز اور ایک بہت بڑا ذریع تھی۔ ہے الآ] کی مجلس وعظ میں تمام انبیائے کرام، اولیائے عظام کی آ مد بلکہ تربیت وتعلیم کے لیے خود میدالم سلین شہریانی کی تشریف آ وری بھی متعدد بار ہوئی۔[2]

#### روحانى مرتبه

آپ کے روحانی مرتبے کے سلط میں یہ بات بجائے خود بڑی اہم ہے کہ آپ کے معام معاصرین اور بعد میں آنے والے ہرسلط کے مشارکے وصوفیے نے آپ کے حضور اپنے اپنے مقام پرگل ہائے عقیدت پیش کیے ہیں اور آپ کے ساتھ انتساب اپنے لیے باعث افتحار سمجھ ہے۔ آپ صدیقیت کے اس مقام پرفائز تھے، جہاں انسان فنافی اللہ ہوکر لامحدود ہو جاتا ہے اور دنیا اپنی وسعق سمیت اس کے سامنے ذرہ حقیر اور محکوم ہوکر رہ جاتی ہے۔ چنانچ آپ کا ارشاد ہے:

#### المالية المال

#### رفیرہ ے لیتے ہیں۔ باقعیات صالحات

یا قیات کے خلیے میں اللہ تعالی نے آپ کو ہوئی پر کت دی ، آپ کی معنوی اور دوحانی اولا دکا سلسہ ہتنا وسیح ہے، سلسلہ علی ہوئی ہے۔ سلسلہ عالیہ قادر سے جو تمام سلاسل ہے ہوا اور فوقیت رکھتا ہے، کے چرد کار اسلامی دنیا کے ہر کوشے میں عالیہ قادر سے اور شروا شاعت مجلے ہوئے ہیں، اسلام کی تملیخ اور نشروا شاعت کے سلسلہ کے نقش قدم پر گراں قدر خدمات انجام کے سلسلہ کے نقش قدم پر گراں قدر خدمات انجام دی جی اور ہتی دنیا تھی ان کے سیکار تا ہے شہری حروف سے لکھے جا کیں گے۔ چونکہ حضور سیدنا فوٹ ایک اور سیلے کی خانقا ہوں شروا تی جی فیراز اور اور اسلامی ماحول پایا جا تا ہے۔ کی فوٹ کوٹ کے کا در سیلے کی خانقا ہوں شروا جی جی فیراز یا دے دی اور اسلامی ماحول پایا جا تا ہے۔

ر فادریہ ہے ن خاصا ہوں سرا ہی جائے ہے۔ آپ ﷺ نے چارشادیاں کیں ، جن ہے اللہ تعالی نے کثرت سے اولاا عطافر مائی۔ آپ کے جن صاحب زادوں کے نام جمیس ل سکے موہ یہ ہیں:

المسيع عبد الولاب المسيع على المسيع الوكر المسيد عبد المبار من المسيع الوكر المسيد عبد المبار من المسيد عبد الله المسيد عبد المسيد عبد الله المسيد عبد المسيد عبد المسيد عبد المسيد عبد المسيد عبد المسيد ال

ا است موی ''----[۲۷] بیسارے عالم بائش متقی، پر بیزگاراوراپنے والدگرای کے قش قدم پر کار بندر ہے۔ ان کی پاکیزہ زیر گیوں کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ٹاید سے کاورہ انجی نفوس قدسیہ کے لیوضع ہوا، 'آلمولَدُ میں لابیٹہ ''۔آ گے ان کی سل چلی، جس نے ساری دنیا میں آپ کے

فیوش وا نوار پہنچائے۔ حقیقت سے کہ آثار اور ہاتیات کے سلسلے میں سے بات فی الواقع بہت اہم ہے کہ ہردور میں لاکھوں انسان اس کے فرمودات و فیوضات کوسید بسینہ محفوظ کر کے آئے مختل کرتے رہیں، تاہم تسانیف کے میدان میں بھی آ ب بیجھے نہیں رہے، آپ نے مندرجہ ذیل تسانیف چھوڑیں:

ا....غدية الطالبين ٢ ....فوح الغيب ٣ ....الفتح الربائي ٣ ..... جلاء الخاطر ٥ .... اليواقيت والحكم ٢ ....الفو ضات الربانيه

طبولی فی السماء و الارض دقت و شاؤس السسعادة قد بدالی نظرت الی بسلاد الله جمعًا کخود له علی حکم اتصال و کل ولی لسه قدم و اتبی علی قدم النبی بدر الکمال [۲۳] شخ عبرالحق محدث و بلوی تا افرارالا فرارش آپ بانام یون لیاب:

قطب الوقت، سلطان الوجود، امام الصديقين، حجة العارفين، روح المعرفة، قلب الحقيقة، خليفة الله في ارضه و وارث كتابه و نائب رسوله، الوجود البحت، والنور الصرف،سلطان الطريق، والمحصر ف في الوجود كل التحقيق عليه -----[٣٣] آپ الله كرد حاتى مقام اورفضائل وكمالات كي طرف نگاه المحتى حيثة مجبوراً يمي فيعله لرنام تا ہے كہ:

لسان النطق عنه اخرس

آپ کا طریق تصوف

جولوگ بلاسو ہے سجھے تصوف کو تجمی پودا قر اردیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ حضرت سیدنا فوٹ اعظم ﷺ کی تصنیفات بالخصوص فقرح الغیب کا مطالعہ کریں اورا ندازہ لگا کیں کہ اسلامی تصوف اور تجمی تصوف میں کتنا فرق ہے۔ آپ کا طریق ان امور پرمشتل تھا:

" تفویض وسلیم، قلب وروح کی موافقت، ظاہر و باطن کا اتحاد، صفات بشری ہے چھٹکارا، نفع و نقصان اور قرب و بعد ہے بے نیازی، تمام حالات میں جوت مع الله، تج بیدتو حیداور تو حید تفرید، جس کے ساتھ مقام عبودیت میں حضور ہواور عبودیت کمال ربوبیت ہے مستفید ہو، ہر لمح کتاب وسنت کی پابندی، اتباع شریعت اور اسرار حقیت کا مشاہدہ " ۔۔۔۔[۳۴]

آپ کی پاکیزہ زندگی سنت وسرت مصطفیٰ ملی اللہ کے جیتی جاگتی تصویر تھی، فتوح الغیب
کی ایک ایک سطر میں اتباع سنت، پیروی شریعت، صبر، اخلاص، زہد، توکل اور تقدیر پر
رضا مندی کی دعوت ہے، آپ کی تصنیفات میں فلسفیانہ موشکا فیوں کے برعس حقائق کو
فطری زبان میں بیان کیا حمیا ہے، ان میں دلول کے لیے اپیل اور دماغوں کے لیے کشش
ہے، آپ کی تصانیف میں دلائل نہیں بلکہ نتائج کا بیان ہے، آپ نے ساع کے تتم کی کوئی چنز
مہیں تن [۲۵] بلکہ ذکر خداوندی اور اتباع سنت سے وہی کام لیا جو دوسرے مشائخ سائ

المناسطة الم

کی، علاقے بھر کے علماء اور رؤسا جمع ہو گئے ، ہرا کیک کی خواہش تھی کہ آپ میرے ہاں قیام فرہا ئیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسا گھر اند دیکھوجس سے زیادہ مفلس اور غریب اور کوئی نہ ہو، چنا نچا کیک الیک پوڑھی سکین عورت جس کا ضعیف العر خاو تداور ایک پڑی کے علاوہ کوئی نہ قا، کی کٹیا میں اتر ہے، نذرا توں اور ہایا کی فتو حات شروع ہو تھیں، جسم تک نقذ اور جنس کے وہر لگ مجملے اور سکڑوں جا تورا کھٹے ہو گئے ، آپ نے وہ سارا مال ومتاع ان ضعیف العر میاں یوی کوعطا کردیا اور چل دیے۔

چوں کہ آپ دلوں کے کھٹکوں اور بھیدوں پر فوراً مطلع ہوجائے تھے، اس لیے مجلس مبارک بہت و دقار کا مرقع ہوتی بمفل میں کسی کوسوال کرنے یا پھھ ما تکنے کی ٹوبت بہت کم آتی ، ادھر دل میں خیال آیا، ادھراس پڑمل ہوگیا۔

مری الل دل نے آپ کی پیدائش مبارک عمر اور وصال کوائی شعر میں کس خوبی ہے تمویا ہے:

مری الل دل نے آپ کی پیدائش مبارک عمر اور وصال کوائی شعر میں کس خوبی ہے تمویا ہے:

اللہ معشوق اللی دوائی کہ معشوق اللی دوائی کہ معشوق اللی دوائی کے معشوق اللی دوائی کے معشوق اللی دوائی کے دوائی کی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی کے دوائی کی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی کرد کے دوائی کی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی کرد کے دوائی کے دوائ

حواله جات و حواشی

ا..... بجية الاسرار، مؤلفه الشيخ نورالدين ابوالحس على بن يوسف الشافعي ، مطبوعه معرب صفحه ۸۸ ..... خبار الاخيار، شيخ عبد الحق محدث و بلوى ، مطبوع مجتبا كي د بلى ، صفحه ٩

٢..... الإسرار المفحه - ٨٨

"...... آپ جنگ جواورمجاہد تھے،اس لیے جنگی دوست کے لقب سے شہور ہوئے۔ آپ کا انم گرای موئ ہے، بعض حضرات نے بید دمخلف نام سمجھے ہیں، جوغلط ہے۔ "سیطبقات الکبری، شیخ عبدالوہا ب الشعرانی،مطبوعہ معر، جلدا،صغہ۱۰۸

٥....اخبارالاخيار،صفحه١١

٢ ..... تصوف اسلام ، مولانا عبد الماجد دريا أبادي ، مطبوعه المعارف ، صفحه ٨٠

٤ ..... تاريخ مشاميراسلام، قاضى سليمان منصور بورى مسقحا ٨

٨.....اخبارالاخيار،صفحدا ٩..... بهدالامرار،صفحة ١ ما....قسوف اسلام،صفحه ٨ ما.....السمخوّمي، يدبن المرار منفحه ٨ كلمرف نسبت م بهال يزيد بن مخرّم كي طرف نسبت م، جهال يزيد بن مخرّم

مر الموام الموا

آب انتہائی کریم النفس اور وسیع الاخلاق تھے، کمزورلوگوں کے ساتھ نشست و برفاست لیند فرماتے ، فقراء کی تواضع کرتے ، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرتے ، بہش سلام بھی پہل کرتے ، نوجی آپ کے سامنے جمون براا اللہ کی کرتے ، نوجی آپ کے سامنے جمون براا اللہ تھی است کرتا اس کی پردہ پوشی فرماتے ، بہیشہ خوش رور ہے ۔ آپ کی مہمان نوازی ضرب المثل تھی الله بات کرتا اس کی پردہ پوشی فرماتے ، بہیشہ خوش رور ہے ۔ آپ کی مہمان نوازی ضرب المثل تھی براروں لوگ دولوں وقت دستر خوان پر کھانا کھاتے ، لیکن خود اپنے گاؤں کی خالص طلال وطیب آلدنی بیس سے خورد و نوش کا انتظام فرماتے ۔ خلفائے وقت اور اس ام کے باں جانے کی برائر عادت نہتی ، بدکار ، فاس ، امراء اور ظالم لوگوں کی تعظیم کے لیے بھی ندا شعے ، اگر خلیفہ کی آلد ہو اللہ اس کی تعظیم کے لیے افعائد تا کہ اس کی تعظیم کے لیے افعائد کو مکان کے اندر تشریف کے لیے افعائد

پڑے۔اگر خلیفہ یاکسی گورز کے نام نامہ مبارک کی ضرورت چین آتی تو یوں تحریر فرمات:
"عبدالقادر کا تجھ سے ارشاد ہے اور اس کا ارشاد تجھ پرنا فذ ہے" ----

خلفاءاور حكام والا نامدكوچوم كرسرآ تكھول يرجك دي -[ ٢٨]

ا یک دفعہ جائم محبد بیل آپ کو چھینک آئی ہمیت بیل ساری محبوب و حسمک الله کی آ آوازے کوئے آخی، خلیفہ مستجد باللہ جواس وقت محبد کے محراب بیل موجودتھا، پریشان ہو کیااور پوچھے نگا، یکسی آوازے؟ اے بتایا کیا کہ شخ عبدالقادر جیلائی چھ کی چھینک کے جواب بیل لوگ ہو حصک الله ہے شمیت کررہے ہیں۔

سیدناغوث اعظم عظیہ بادشاہوں ہے ہدیہ تیول نہیں فرماتے تھے،اس کے علاوہ اگر کوئی تخدیا غذار نسآ تا تواسے قبول کر کے فورا تقتیم فرمادیتے۔ایک دفعہ طلبغہ وفت مستنجد باللہ نے حاضر ہوکر اشرفیوں کے دس تو ڑے پیش کیے،حسب معمول انکار فرمایا،ادھرے اصرار بڑھا،آپ نے ایک تو ڑا اپنے داہنے ہاتھ ادر دوسرا با کیں ہاتھ ہے اٹھا کر دونوں کورگڑ اتو اشرفیوں سے خون بہنے لگا، ظیفہ سے ارشاد فرمایا:

"الله عشر منیں آتی، انسانوں کا خون کھاتے ہوادرا ہے جس کر کے میرے پاس لاتے ہو''۔۔۔۔

راوی کابیان ہے کہ سے دیکھ کر ظیفہ نے ہوش ہو گیا۔[79]

منقول ہے کہ ایک دفعہ جے کے لیے روانہ ہوئے ، بغداد سے تھوڑے فاصلے پر ہی منزل

#### ( من المعلق الم

## حفزت پیرسید محمد فاروق القادری لا موریس

علم و ادب محقیق و روحانیت اصنیف و ترجمه کی دنیا کے شہوار حضرت چیر طریقت سید محمد قاروق القادری سجادہ نشین خانقاہ قادریہ شاہ آباد شریف گڑھی اختیار خان (جیم یار خان) الحمرا بال البور بین حضرت فقیہ اعظم موالا تا محمد نور الله محدث بصیر پوری رسد سقول کی یاد بین منعقد بونے والی عظیم الثان تاریخی کانفرنس بین خطاب کے لیے تشریف الات او این کی معیت و رفاقت بین دو روز گزار نے کا موقع ملا۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ دو یہ معیت و رفاقت بین دو روز گزار نے کا موقع ملا۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ اس کے پاکستان انڈیا اور بگلہ ولیش ہے متعدد ایڈیشن مجیب چکے بین الحمد الله اس کے عربی الرین این عربی ناز بان میں تراجم بھی ہور ہے ہیں۔ آج کل ان کے بال فصوص الحکم (شخ محکی الدین این عربی نیس رائی کا ترجمہ جاری و ساری ہے۔ ایک جلد مجیب بھی ہے دوسری چھپنے اللہ ین این مقرد و درجن کے لگ بھگ تصانیف و تراجم کی اپنی ایک متعقل حیثیت ہے دائل نظم سے تنفی نیس۔ حضرت شاہ صاحب نے وقت کی نبض پر باتھ رکھ کی تھے بھی ہجرے والی ہے ایک ایک مرکھیا تھے بھی ہجرے اللہ الم اہال کے اجتماع ہے خطاب کیا جو ہر باشعور سامح کے دل کی آواز ثابت ہوا۔ وہ پورا خطاب کیا جو ہر باشعور سامح کے دل کی آواز ثابت ہوا۔ وہ پورا خطاب بھی نذر قار کین ہونا جا بیٹ ان شاء اللہ تعالی کی وقت شائع کیا جائے گا۔

حضرت شاہ صاحب کے اعزاز میں حضور سفتی اعظم ہند مولانا الشاہ مصطفا رضا خان بریلوی قدر من خلیفہ مجاز اور ہمارے کرم فرما بزرگ حضرت صوفی گزار حسین قاوری معد مان بریلوی قدر من ہوئی ہوئی میں ظہرانہ کا اچا تک پروگرام بنایا جس میں محترم محمد یوسف خان خلک نامور قادر الکلام شاعر حضرت طارق سلطانپوری محترم مولانا قاری محمد خان قادری محترم صاحبز ادہ سید غفران شرف گیلانی اور راتم الحروف (محمد مجبوب الرسول قادری) نے بھی شرکت کی سعادت پائی محترم مولانا قاری محمد خان قادری کی دعوت پر مصطف فاد تریش کے شرکت کی سعادت پائی محترم مولانا قاری محمد خان قادری کی دعوت پر مصطف فاد تریش کے نیر اہتمام فاروق کالوئی (والین) میں قائم کی گئی مصطف لائبریری ' وزٹ کرنے کے لیے تشریف لے کئے اور ایخ زریں خیالات سے آگاہ فرمایا جہاں لا بریری کے شاف ممبران اور ستقل قارئین کے علادہ محمد یوسف خلک محمد تاج قادری وغیرہ احباب موجود تھے۔

بحانه و تعالی ان کا سامید دراز کرے اور ان کے فیض کو مخلوق خدا میں عام فرمائے۔ آمین

شاہ صاحب کی گفتگو اور ان کی باتیں کانوں کے راہتے دلوں میں اترتی ہیں اللہ

کاولادی سے کھلوگ رہے تھے معلوم ہیں عام کابوں میں میرخزی (یا مخزوی) کیوں کر کاولادی سے کھلوگ رہے تھے معلوم ہیں عام کابوں میں میرخزی (یا مخزوی) کیوں کر بن گیاہے (سم ف)

١٢ ١١٠٠٠ يجالامرار صفي ١٢٠٠٠٠١خبارالاخيار،صفيرا ١٣ ..... بي الامرار صفي ٩٥ ١٥ ..... الفِّح الرباني مطبوعه مصر صفي ١٥ ١٧.... تصوف اسلام معنى ١٧ كا ..... اخبار الاخبار مقوموا ١٨ ..... قَلَا مُدالْجُوا بِرِ الشَّيْحَ مِحرِين لِحِيّ النّاد في الحسنبلي بمطبوع معر صفحه ١٥ ١٩ ..... الينا يسفي ٢ ٢٠....الفِنَا ،صفحه ٢٠ ٢١....ايضاً / اخبار الاخيار، صفحه ١ ۲۲ .... قصيده نوشيه مطبوعة نوري كثب خانه ،صفحه ٢٠٥-٣٣ ..... اخيارالاخيار، صفحة ٢٣.....اخبارالاخيار،صفحاا ٢٥ .... قل كدالجوابر ،صفيه ٢٧ ....قلاكدالجوابر صفيه-٢٧ ٢٤ ..... تصوف اسلام صغيره ٨، بحواله كوليتها نسائككو پيڈيا آ ف اسلام ٢٨ ... تقوف اسلام صفح ٨٦ ... الينا ، صفح ٨١ ... تاريخ مشابير اسلام ، صفح ٢٩

### 

المركز المال المولال الموليات المولد المولد

میرے بارے میں بعض اوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی تقریر میں اپنے جذبات بھی نال کردیتا ہوں، حالا تکہ بیصرف میرے جذبات نہیں بلکہ اکابراہل اسلام کے جذبات بھی بہی ہی ہیں، بلکہ قرآن وحدیث کا فرمان بھی بہی ہے، ایک مفتی، ایک محقق، ایک ریسر خیل کالر بغیر جذبات کے اپنا موقف پیش کرسکتا ہے، سامعین اس کے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ایک سچا وائی اپنا مرعا بغیر جذبات کے پیش نہیں کرسکتا۔ وائی اپنے خون کا کریں، لیکن ایک سچا وائی اپنا مرعا بغیر جذبات کے پیش نہیں کرسکتا۔ وائی اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اس مقصد کے لئے صرف کر دیتا ہے کہ لوگ میرے بمنوا بمن جا کیں۔ اعلی حضرت صرف محقق نہیں بلکہ وائی شخص کا بیرو مرشد یا استاذ ڈھیلا ڈھالا تھا تو اے بتایا کا افرانس کا مقصد سے بھی ہے کہ اگر کسی شخص کا بیرو مرشد یا استاذ ڈھیلا ڈھالا تھا تو اے بتایا جائے کہ وہ مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر محبت رسول شکھ لیے گئے۔ اس جائے، اعلیٰ حضرت جائے کہ وہ صالحتوں کو بالائے طاق رکھ کر محبت رسول شکھ لیے۔

اول وآخر محبت رسول شائیلا تھے۔ محققین نے بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو پجین علوم میں مہارت حاصل تھی ، جن میں ہے سولہ علوم انہوں نے پڑھے اور باقی انہیں عطا کئے گئے ، کوئی شخص پوچھے سکتا ہے کہ انہیں اتنے علوم کیوں دئے گئے؟ قدرت کریم کا عجیب نظام ہے، وہ جے نہم و دانش ، تفقہ اور بھیرت عطا فرما تا ہے تو اس ہے کام بھی ایسا ہی لیتا ہے، ان کواتنے علوم عطا کئے کہ اٹھواور

م ہروں فاضل بریلوی نواب تھے، انہوں نے انگریز سے جا گیز ہیں کی تھی، ان کے دادا سعیداللّٰد خال مغلید دور میں دس ہزاری کے مقام پر فائز تھے، انہیں مغلیہ حکمرانوں نے جا گیر عطا کی تھی، اعلیٰ حضرت کا اپنا پریس تھا،''حنی پرلیں''اس کی آمدن اپنی ضروریات پرصرف کرنے کے علاوہ باقی رقم اشاعتِ کتب پرصرف کرتے تھے۔ المنابع المناب

## امام احمد رضا ایک عظیم محقق و داعی

شخ الحديث پيرسيد تحد عرفان شاه مشهدي مدفلا

محترم حاضرین اہل اسلام! بیقظیم الشان کانفرنس' امام احمد رضیا انٹرنیشنل کُ کانفرنس' کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، بلکہ اس کی آخری ساعتیں ہیں، آپ بارہ بے سے خطابات ساعت فرمار ہے ہیں، برطانیہ اور پاکستان کے علاء اور دانشوروں نے افل حضرت مجدود ین وطت مولانا شاہ احمد رضاخاں بریلوی کے افکار اور ان کی تعلیمات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔

جمعیت تبلیخ الاسلام کے سرپرست اعلیٰ ، عالمی تبلیخ اسلام ، پیرطریقت پیرسید معروف حسین شاہ عارف قادری نوشاہی مرخلدالعالی نے عالمی سطح پراما ماحمدرضا بریلوی الا ان کی تعلیمات کوروشناس کرانے کے لئے اس کا نفرنس کا اہتمام فرمایا ہے ، میں اس کوشش پرخراج تحسین چیش کرتا ہوں ، نیز جمعیت کے اراکین کے لئے بھی دعا گوہوں جنہوں نے برخراج تحسین چیش کرتا ہوں ، نیز جمعیت کے اراکین کے لئے بھی دعا گوہوں جنہوں نے برختم کی قربانی دے کراس کا نفرنس کو کامیاب بنایا ہے۔

حضرات گرامی! مجھ سے پہلے ارباب علم و دانش اعلیٰ حضرت کی حیات و تعلیمات افکار، تبحرعلمی اور تقویٰ و پر ہیز گاری کے عنوان پر خطاب فر ما بچے ہیں، میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو بچھ پیش کرنا چا ہتا ہوں وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اعلیٰ حضرت نے امت مسلمہ کے عقائد کے بچانے کے لئے فرق باطلہ کے خلاف جو چوکھی جنگ لڑی ہے، آئ مسلمہ کے عقائد کے بچانے کے لئے فرق باطلہ کے خلاف جو چوکھی جنگ لڑی ہے، آئ کے پچھلوگوں کو تو ان کے اسلحہ اور ہتھیاروں سے واقفیت ہے اور پچھلوگ ان سے واقف تہیں ہیں، ضرورت ہے کہ سب لوگ ان ہتھیاروں سے واقف ہوں تاکہ جنتی جماعت یعنی اہل

المالية المالي مولا ناحسنین رضا کووصیت کی کمیری و فات کے بعد 22 کھانے تارکرک صرف فقرا کو کھلانا، مالداروں کو نہ کھلانا ، مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں کھانے کا فکری میں کہتا ہوں کہ انہیں کھانے کا نہیں بلکہ کھلانے کا شوق تھااوروہ بھی غرباء وفقراء کو،ایج برعس تفانوی صاحب نے اپنی جھوٹی ہوی کی امداد کے لئے چندے کی اپیل کی تھی اور کہاؤ كەاگرمىرے متعلقىن ايك ايك روپييھى اكٹھا كريں تو چھوٹى بى كا كام چل سكتا ہے \_ به بین تفاوت ِرواز کیاست تا بکجا؟

اعلی حضرت کے دور میں بڑے فقنے بیدا ہوئے:

ان میں سب سے برا فتنہ وہا بیت کا تھا، شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کا بوتا اور شاہ عبدالعزيز محدث وبلوي كالبحتيجا مواوي محد اساعيل دبلوي ، محد بن عبدالوباب ك تصنيف "كمّاب التوحيد" ، متاثر بوكيا-اس في "تقوية الايمان" لكه كرخدا ا ذکار کو ہندوستان میں پھیلانے کی کوشش کی ،

دوسرا فتنه مرزاغلام احمد قادياني كانقاء بيه فتنداس وفت عروج برتها مرزا قاديالي انگریز کی حمایت حاصل کر کے تمام وسائل بروئے کار لا کر اور ملازمتیں ولا کراپی جماعت كوبره هارباتها،

🖈 تیسرا فتندرافضیت کا تھا، اس فتنہ نے مغلیہ دور کے اختیام پر بڑی تر تی کی، جہانگیرگ ہوی نور جہاں شیعتھی ،اس کا بھائی آصف جاہ کٹڑ شیعہ تھا،اس نے ایران ہے ایک م مجتبدنو رالتُدشوستري كي سطح كے متلوائے ،انہيں نور جہاں اپنے پاس تے تخواہ دیتی تھی۔

🖈 می گڑھ میں سرسید نے معجزات اور دوحانیت کا انکار کردیا۔

مُلا عبدالله چَكِرُ الوي حديث كو حجت نهيس مانتا تقا، وهصرف قر آن كو دليل ما نتا تقاء چوہدری غلام احمد پرویزای کا بقایا ہے۔

والمالية المالية المال امام احمد رضا بریلوی تن تنبا ان سب فتنوں کا (بلکداس کے علاوہ اور بہت سے نتوں کا) مقابلہ کر رہے تھے۔اگر وہ ورس و تدریس میں مصروف رہتے اور ان فتوں کا مقابلہ ندکرتے تو آج ان فتنوں کے آگے بند نہ باندھاجا سکتا تھا۔تصنیف و تالیف، ذکر وفکر اوردرودوسلام میں مصروف رہنے کے باوجودان فتنوں کا بھی مقابلہ کرتے تھے۔

سی کومحدث ،مفسراورفقیہ کہا جائے ،کیکن اس کے اثرات لوگوں تک نہ پہنچیں تو ال علم كاكيافائده؟ امام احدرضا بريلوى وه بين جنبول نے اپنے علوم كوحوض، كنوال بلك سندر بنادیا۔ان کے ملی اورروحانی فیض نے سی کوصدرالشر بعد، کسی کوصدرالا فاصل ، سی کو ملك العلهاءاوركسي كوعالمي مبلغ اسلام بمسي كوشير بيشة سنيت اوركسي كوشاه احمد مختار بناديائ بم نے ان کاز مانٹیس پایا لیکن ان کا نورعقیدے کی صحت کی صورت میں ہمیں بھی میسر ہے۔

ب سے پہلے فتن وہابت کا جائزہ لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے "الے کو کبة الشهابيه " مين المعيل د الوي كي بهتر (72) عبارات بيش كي بين جودا ضح طور پراسلام كے خلاف ميں ،ان ميں سے ایک عبارت كتاب "صراط متقم" كى ہے اوروه يہے: "ا ہے شخ یاان جیسی کسی محتر م شخصیت کی طرف توجہ کا لگا دینا خواہ جناب رسالت مآب شیناللہ ہی کیوں نہ ہوں اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں غرق

اونے عدرجابرائ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس قتم کی عبارت سناتے ہی کیوں ہیں؟ ہم اس کئے ساتے ہیں کہ پچھلوگ جو کسی امام کونبیں مانے وہ انہیں اپنا پیٹیوا مانے ہیں، دیکھے" تاریخ ابل حديث "اور" مقام ابل حديث "ازابراتيم ميراور ثناء الله امرتسري-

المصدرالشريعة عدم ادمعترت موالا تامحد المجدعلى اعظى مصنف "بهاوشر بعت" بي ،صدر الا فاضل عدم ادموالا تاسيد محد نعيم الدين مرادآ بادى ملك العلماء عدموا باظفر الدين ببارى ،عالمي سلغ اسلام عشاه عبد العليم صديقي ميزهي ،اور شربیف سیت سے موال ماحشت علی خال مراویں موال نا شاہ احمد محار، شاہ عبدالعلیم صدیقی مرتھی کے برے جا لَ

الماسلام ال

لاتَجْعَلُوادُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعُضِكُمْ بَعْضًا

"رسول الله كوآلي مين اس طرح نه بلاؤجس طرح تم أيك دوسر عكوبلاتي بو" کہیں منافقوں کے بارے میں فرمایا:

وَلَيْنُ سَالُتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلُعَبُ ..... "اگرآپان سے پوچیس تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف بنسی مزاح کررہ تے،آپ فرمادیں کد کیااللہ اس کی آ تھوں اور اس کے رسول کا فداق اڑا ہے ہو،تم بہانے نہ بناؤتم اپناائمان ظاہر کرنے کے بعد کا فرہو گئے ہو۔ (التوبة ٩ ر٦٥)

مصطفی منازاللہ کی بات کرتے ہوئے بے ہوش ند بنو، ہوش سے بات کرو۔ علاءِ قرمات بين : مَنِ اسْتَخَفَّ بِجَنَابِهِ فَهُوَ كَافِرُ مَلُعُونُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ \_ "جُوفُ نِي الرم الله الله على باركاه كى باد في كر عوه كافر ب، اورونياوآخرت

اعلیٰ حضرت امام احمدرضا بریلوی نے گتاخی کرنے والوں کو تنبید کی ، خطوط لکھے اورمطالبه کیا که یا تو اپن تحریرات کی قابل قبول د ضاحت کروبصورت دیگر توبه کرو، جب وه سى بات برآ ماده ند بموئ تب جا كرفتوائے كفرديا۔ بم فاصل بريلوى كے فتو سے كى تصديق "فأوى الكيرى"جس كى رتب مين يانج سوعلاء شريك تص،اس مين لكها بهك. " جو فخص نبي اكرم غلبالله كعل مبارك كو نُسعَيْلُ كم يابال شريف كو سغير كر العي تصغير كاصيغه استعال كرے )وه كافر بي

مري المعارت صراحة تقيم ب، اكر الله تعالى كومنظور نه موتا توجن آيات كريمه ميں حضور اقدى ينتاله كا ذكر ب، ان كے پڑھنے ہے منع فرماديتا مثلاً بيآيت

> يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرُسَلُنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرُ اوَّنَذِيرٌ ا ا كاطر حير آيت كريمه ؟

إهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ كيونكه جن حصرات برالله تعالى كاانعام مواجه ان كالذكره صراحة ووسرى آيت كريمه مين موجود بيعني انبياء ،صديقين ،شهداء اورصالحين -

پھرتما زمیں التحیات کا پڑھناوا جب ہاوراس میں ہے

السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

نيز : أَشْهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

جوِّحْص مْدَكُورِه آيات اوركلمات پڙھے گااس کي ٽوجيدلاز ما نبي اکرم مُنظولة کي طرف ميدُول بوكى المام غز الى قرمات بين: أحُسضِ شَنْحُصَهُ الْكُويْمَ حَسُورا تُورِ عَيْرَاللَّا ذات كريمه كانصور كرواور عرض كرو: ألسَّالام عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيِّ اعلى حضرت شاه احمد رضا بریلوی نے چالیس حوالے لپیش کئے ہیں کہ بغیر توجہ کے نماز پڑھی نہیں جا سکتی۔تمام خالفین کو چیلنے ہے کہا لیک آیت یا ایک سیح حدیث پیش کریں جس میں علم ہو کہ نبی اکرم نیٹے لاکی طرف

> الله تعالیٰ کاارشادہ: لَاتُرُفَعُوْ الصَّوَاتَكُمْ عِنُدُ صَوْتِ النَّبِيّ "اپی آوازی نی کی آواز کے پاس بلندند کرو۔"

(167) (653 (167) (167) (167) (167)

آج کل بیلوگ ختم نبوت کے موضوع پر بڑے جلے کرتے ہیں اور کٹر بچر چھا ہے۔ یں۔ حالا تکدان کے بڑے عالم مولوی محمد قاسم نا نوتو کی لکھتے ہیں: ''اگر بالفرض بعد زمانہ میوی شاہلا کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمد ی میں کچھ فرق ندآئے گا۔'' (تخذیرالناس ش: 24)

یں بات رہا ہے۔ غورفر مائنیں کس طرح ٹی نبوت کا دروازہ کھولا گیا، بعد ازاں اس سے فائدہ الحاتے ہوئے مرزاغلام احدقا دیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔

حضرات آرای ایدوہ عبارات ہیں جنہوں نے است مسلمہ کی وحدت کو بارہ بارہ کیا تھا کیا اور یہی وجد اختلاف ہیں ان ہی عبارات پر''حسام الحرمین'' میں کفر کا فتویٰ دیا گیا تھا جس کی تصدیق حرمین شریقین کے 33 علاء اور متحدہ پاک و ہند کے اڑھائی سوے زیادہ علاء نے کی۔

دوسرامسکد فض کے بارے پی ہے، میرے پاس آمام احمد رضا کارسالہ مبارکہ

(داارفعہ ' ہے۔ اس بیس فرماتے ہیں کہ جو شخص ضروریات دین بیس ہے کئی چیز کامشکر

بو، کافر ہے۔ (ضروریات دین ان امورکو کہتے ہیں جن کا دین بیس ہے ہونا ہر خاص وعام کو

معلوم ہو) مثلا ایک شخص جمام فرشتوں کو مانے اور حضرات جرائیل علیہ السلام کونہ مانے ، یا

معلوم ہو) مثلا ایک شخص جمام فرشتوں کو مانے اور حضرات جرائیل علیہ السلام کونہ مانے ، یا

مام انبیاء کرام کو مانے اور حضرت موئی علیہ السلام کونہ مانے کافر ہے۔ اور سے جو کہا جاتا ہے

کراہل قبلہ کو کافر قرار نہیں دیا جائے گاتو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو

ضروریات دین ہیں ہے کسی چیز کا افکار نہ کرتے ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فقد خفی کی مشہور

مشہور کتاب کے حوالے سے بیان کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کوجہم مانے یا حضرت ابو بکرصدیق رضی

التہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا افکار کرے کا فر ہے۔ ورمخار کے حاشہ طحطاوی کے حوالے سے

بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کی پہلی خلافت کا افکار کرے کا فر ہے، اگر کوئی شخص حضرت بیلی

" گھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سیجے ہو۔ تو دریافت طلب بیامر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، ایساعلم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہرمہی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ "

اندازہ سیجے کہ تذکرہ ہوکا مُنات کی سب سے افضل بھٹی کا اور ان کے علم شریف کے لئے ایک گھٹیا اور دؤیل مثال دی جائے ، کیا کوئی مسلمان اے گوارا کرسکتا ہے؟ کے لئے ایک گھٹیا اور دؤیل مثال دی جائے ، کیا کوئی مسلمان اے گوارا کرسکتا ہے؟ تیسری عبارت بھی کچھ کم بھیا تک نہیں ہے، موادی خلیل احمد آنیٹھوئی " براجین قاطعہ" ص۵۵ پر لکھنے ہیں:

الحاصل غور كرنا چاہيے كه شيطان و ملك الموت كا حال د كيور علم محيط زين كافخر عالم كوخلاف نصوص قطعيه كے بلادليل محض قياس فاسده ہے ثابت كرنا شرك نہيں تو كون سا ايمان كا حصه ہے۔ شيطان و ملك الموت كوبيہ وسعت نص ہے ثابت ہوئى ، فخر عالم كى وسعب علم كى كونى نص قطعى ہے كہ جس سے تمام نصوص كوردكر كے ايك شرك ثابت كرتا ہے۔''

ایمان سے بتایے کہ جوتھ جضور سیدعالم غذی اللہ کے لئے ٹابت کرناعلاء دیوبندے بزویک شرک لازم نہیں آتا بلکہ بزو یک شرک لازم نہیں آتا بلکہ شیطان کے لئے بان رہے ہیں اور کوئی شرک لازم نہیں آتا بلکہ شیطان کے لئے بینا میں کہ جوش می اکرم شیرات ہے۔ اب آپ بی بتا کیں کہ جوش می اکرم شیرات ہے۔ سم سے شیطان کا علم زیادہ ما نتا ہواس کا کیا تھم ہے؟

#### المرايد المعلق المرايد الموالية عن الموالي

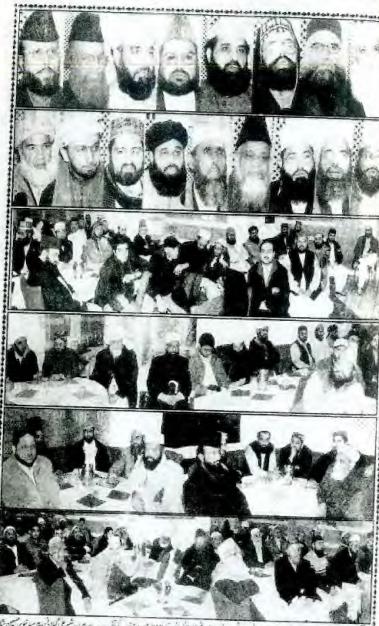

( میر الد تعالی عند کو معز ت ابو بکر رضی الد تعالی عند پر فضیلت دے وہ مبتدئ ہے، گراہ ہو اللہ سنت سے خارج ہے اور اگر حضرت ابو بکر صدیتی کی خلافت کا انکار کرے تو کافر ہو اللہ سنت سے خارج ہے اور اگر حضرت ابو بکر صدیتی کی خلافت کا انکار کرے تو کافر ہو بر افع بھین الحقائق میں ہے کہ جو صحابہ کرام کوگائی دے یا کافر کم جموفود کافر ہے۔

برائع جمین الحقائق میں ہے کہ جو صحابہ کرام کوگائی دے یا کافر کم جموفود کافر ہے۔

میں وہ سید نہیں جواہد آپ کو براو راست حضور شاخیا ہو ابنا باپ کہوں، یادوہ رو ہے قرش ما تکتے وقت سے حوالہ دینا ضروری سمجھوں کہ میں سیّد ہوں، میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ کسی سیّد ہوں، میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ کسی سیّد ہوں، میں اس بات کا بھی خس کا حق دار ہوں، میں نے شمن وصول کرایا ہے۔

میں کا حق دار ہوں، میں نے شمن وصول کرایا ہے۔

یا در کھئے! اگر سید کسی بدکاری کا ارتکاب کرے تو اسے معافی نہیں ہے، بلکہ دو دو ہری سزا کا مستحق ہے، کیونکہ نانا پاک کی شریعت کی پاسداری کر تااس کی زیادہ فر مدواری ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو بیس اس کا ہاتھ بھی کان دیتا، البتہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قاضی حد جاری کرتے وقت تحقیر کا ارادہ نہ کرے بلکہ یہ ارادہ کرے کہ شنرادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے، میں اسے دھور ہاہوں۔

''حسام الحرمين' ميں سب سے پہلے مرزائے قاديانی کی تکفير کی اور فرمايا جو تھی۔
اپنے لئے وتی شرعی ثابت کرے کا فر ہے، پانچ رسائل اس کے رد میں لکھے اور ہررسالے میں اسے مرتد قادیانی کے عنوان سے یاد کیا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا جوآخری رسالہ کلما وہ مرزا کے ردّ میں تھا۔ اس کا نام ہے: الجراز الدیانی علی المرتد القادیائی، آپ کے صاحبزاد سے حفرت ججۃ الاسلام نے جو کتاب کھی: الصارم الربانی علی اسراف القادیائی، وہ مرز قادیا نیت میں اولین کتب میں سے ہے۔

امام احمد رضائے چکڑ الویوں کارڈ کیا، آریہ ساج کا رڈ کیا، عیسائیوں کا رڈ کیا غرض سے کہ پوری زندگی اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا سد باب کرتے رہے۔ وحمد اللّٰہ تعالیٰ ورضی اللّٰہ تعالیٰ ورضی اللّٰہ تعالیٰ عند الملط المرتبار المحالي ( المرتب الميلولية الم

### مجامد تحريك بإكستان وتحريك فتتم نبوت غازي تشمير حضرت بيرسيد بشير احمد والفي سومدروي (حیات و غدمات) تریم یکوداهم کانمیری

الله تعالی کے دوست مجوب متبول اور برگزیدہ بندے جنہیں عرف عام میں اولیاء الله' علماء و مشارُخُ اور بزرگان و بن کها جاتا ہے۔ ان کی حیات پاک تعلیمات و ارشادات كا بغور مطالعه كيا جائے تو يہ تابت ہوتا ہے كه ان بزرگان دين نے اسے كروارو محفتار اورحسن معاملہ سے زندگی کا وہ معیاری شونہ پیش کیا جو ابتاع رسول اور اسوہ حسنہ کی ایک روشن مثال ہے۔

انبی افراد کی صف میں حضرت پیرسید بشیر احمد بھی شامل تھے۔ جو اپنے جان و مال اور دل سے انبانوں کے لیے درد تراب جدردی محسوس کرتے ' غریبوں ' مسکینوں ينيمول اور بيكسول كى حاجت روائى اور دكمى انسائيت كى دائ درے سنخ برطرح سے خدمت کرتے تھے اور اس کام کو اپنی زندگی کامشن بنائے رکھا اور ساری عمر اس میں صرف کر دی۔ آئیس اینے مشن اور انسان دوئ کی بناء پر دنیا میں اس قدر عزت و وقار حاصل ہوا كه بدے بدے لوگوں كو بھى اتبيں ملنے ميں اپنے لئے سعادت سمجھا۔

١٩٠٠ ء كي موسم بهار كا آغاز تقار جب جلاليور جنال ضلع تجرات مين لوگ نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ مؤذن کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر کی بلند ہوئی اور اللہ کے بندے ای پروردگار کے حضور محدہ ریز ہونے کے لیے محد کے احاط ش جع ہوئے تمازخم ہوئی تو نمازیوں میں موجود حافظ پر سید ضیاء الدین نے جس کے انگ انگ سے خوشی چوٹ ربی تھی تمازیوں اور دوستوں کو بتایا کہ ان کے ہال اڑکا پیدا ہوا ہے بیدان کی پہلی اولاد تھی یے خوشی ایک فطری بات تھی پہلی اولا و اور وہ مجمی لڑکا۔ سارے قصبے والول نے اس خوش بھی یر ڈھیروں مبارک باد دی۔ رواج کے مطابق سات دن کے اندر نے کا نام رکھنا ضروری تھا۔ چنانچد بڑی موج و بچار کے بعد آپ کا نام سید محمد بشیر احمد رکھا گیا۔ پھر خاندان

المناه المعلى المناه ال مادات کے دستور کے مطابق رہم عقیقہ کے موقع پر عزیز واقارب اور رشتہ دار ان کے ہاں بع تھے۔ جو اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے آپ کے والد ماجد نے

فرات و سخاوت سے غریوں اور مسکینوں کو نہال کر دیا اور عقیقہ پر تقریباً برکی کو کھانا كلايا-آپ كى والده ماجده كا چره خوشى اور فرك ملے جلے جذيات سے ومك ربا تھا- كھر آپ کے والد بزرگوار نے آپ کی عمر ورازی ول علی اور سعادت مندی کے لیے دُعا نئیں ماللیں سینی سال کی عمر میں آپ سیمی کے صدیعے سے دوجار ہوئے اور آپ اپنی والده ماجده جو كرايك تهايت ياكباز نيك وصله مند خاتون تعيل كى زيرتربيت يروالن چڑھنے لگے آپ کے والدین اپنے علاقے کے انتہائی معزز نیک اور خدا ترس تھے جن سے آپ کو بہت محبت بوی شفقت اور بوا ادب طا- آپ ان کی قدم بوی اسے لیے باعث سعادت مجھتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک جارسال کی مولی تو آپ کی رسم ہم اللہ بردی وصوم دهام ے کرائی گئی اور آپ کو ایک دین مدرسہ میں داخل کروا ویا گیا میلین عی ے آپ کی طبیعت اور مزاج دوسرے جم عصر بچوں سے میسر مخلف تھا۔ آپ ہجیدہ طبیعت کے مالك فيرمعمولى ذبانت اورعقل كى وجد الك ممتاز حشيت سے والے في تے ماتے تھے۔

آپ نے ظاہری علوم اینے وقت کے علماء اور اساتذہ سے حاصل سے چراتی دالدہ ماجدہ کے ہمراہ سوہررہ تشریف لے آئے۔ یہاں آپ کو ایک اور صدمہ جانگاہ برداشت كرنا يرا-آپ كى شفيق مدم اور مامتا سے بحرى والده جن سے آپ بے انتها محبت كرتے تے اور ان كا ايك ببت برا سمارا اور آسراتھيں آپ كو داغ مفارقت دے كئيں آپ پران کے انقال کا بہت گرا اثر پڑا۔

آپ نے علم وقن کا سلسلہ جاری رکھا اور تھنگی علم کی خاطر علماء و مشائح کے زیر تربیت رہے آپ نے علوم شریعت اور علوم طریقت مجمی عاصل کے اور ایک عرصہ تک ریاضت و مجاہدات علی مشغول رہے اور اس طرح آپ نے باطنی روحافیت اور سرفرازی بھی عاصل کر لی۔ اپنی اس ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ نے فریضہ تدریس وتبلیغ میں

المنابع المنابع المنابع (173 و المنابع المناب

بِنَاه وْالْي لَوْ حَسْن و جمال كي تمام رعمائيان اسے اپنے تھے مِيْن آتي وکھائي ويں۔طبيعت میں اتنا خلوص کہ اجنبی ہے اجنبی مخص بھی ان سے ال کرمسرور نظر آتا اور ان کی محبت بحری مسرا ہٹ ہیشہ یاد رکھتا۔ آپ ظاہری رکھ رکھاؤے بے نیاز سادگی و جدردی کا میکر بے اپی شفقتوں اور محبتوں سے ہر دکھی دل کودُعا اور ہر آرزو مند کو ذکر اللی سے

آپ نے دین اسلام کی تعلیمات اور روحانیت کی تربیت حاصل کرنے کے بعد جامع مجد ارائیاں سوہدرہ میں درس و تدریس اور خطبات کے فرائض انجام دینا شروع كر دي اور ائي خطابت ے حق كى دفوت اور دين اسلام كى اشاعت ش بمدتن معروف ہو گئے اور لوگول کو شرک ، ظلم خود غرضی اور نفرت کے رائے سے بٹا کر تو حید انعاف ایار اور محبت کے رائے پر چلاتے رہے۔آپ نے سوبررہ س حزب الاحناف کی بنیاد رکھی اور اس المجمن کے ماہوار اجلاس شروع کئے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ملمانوں کی عموماً اور جماعت صغیفه کی خصوصاً دینی و دنیوی خدمات سرانجام دیں۔آپ نے جامع معجد ارائیاں میں نماز جعد میں خطابت کے فرائض سرانجام دیے اور این وعظ وتقاریرے نصف صدی تک براروں لوگوں کومتفیض کرتے رہے اورمسلمالوں کے دلول میں پھٹی ایمان بیدا کے۔آپ کی ایمان افروز تقاریر سے جہال سلمانوں نے راوحق کی پچان کی وہاں آپ کے درس و تبلیغ کے سینکڑوں غیرمسلم مشرف بداسلام ہوئے جبکہ غیر مسلموں کی ایک بوری بستی طقہ بھوش اسلام ہوئی تو آپ نے شوکت اسلام کا جلوس نکالا اور جب بیجلوس غیرمسلموں کی آبادی کے نزدیک پہنچا تو آپ نے اعلائے کلمۃ الحق بلند کرتے ہوئے اپنے مخصوص اور پر جوش انداز میں اسلام کی حقانیت بیان فرمائی۔ ہندواور ويكر غير مسلم بر واضح كيا كه اسلام امن وأشتى كا غرجب ب- اسلام ك وامن على اميرو غریب سب ایک ہو جاتے ہیں آپ نے سے فرمایا اور ایک برتن میں پانی منگوا کر نومسلم افراد کو پلایا اور بعد میں خود بھی اس برتن میں پانی ٹوش فرمایا۔ چنانچے نومسلم آپ کے اس

معروف ہو کر بے شار لوگوں کوعلم وقضل کی راحتوں سے ہمکنار کیا۔ اور اپنی تقریروں سے مردہ داوں کو آ داب زئرگی سے روشناس کیا۔ آپ ایک مبلغ بی ندیتے بلک روحانی ضروریات کو پورا کرنے والے محن مجی تھے۔ واعظ على ند تھے ايك وائى مجى تھے۔ جنہوں نے افق شفقت عبت ولی وابطلی اور شائن طرز عمل سے دعوت حق کو دلول على اتارا اور افي صلاحیتوں سے عوام کے ذہنوں سے زمگ اتار کر انہیں اسلام کی تابندہ روثن سے منورو تابال كيا اورائيس نيا جوش نيا ولولداور نيا جذبه عطا كيا\_

آپ خوش باش خوش لباس خوش خوراك خوش گفتار اور خود عار تھے معم ارادے کے ساتھ معناظیسی کشش رکھتے تھے۔آپ پروانہ پڑھ رسالت مقیقت اسلام کے عظیر جدرو فلق خدا کے جدرو بلند کردار انسان حریت پسند مجابد بے بدل خطیب عاشق قرآن علبردار انسانیت عی نه تھے بلکه صدق وصفا عن گوئی و بے باک جرأت و مجامت صر و استقلال عزم و خمل اور ظاہری و باطنی کمالات سے بھی مالا مال سے آپ ایک ایک برگزیده بستی تعے جن کی وجہ سے مصائب و بلیات خود بخو د جھٹ جاتے تھے۔

> جن سے ال کر زعری سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مر ایے بھی ہیں

آپ کا ہاتھ اور ول بہت کھلے تے اور برخاص وعام اس سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے مجمی کی ول آزاری نہ کی۔ نہمی کسی سائل کے سوال کو رد کیا اور این وسرخوان کو ہمیشہ وسیع رکھا۔ این جمائی بندول کی محبت مہمانوں کی عزت اور خاطر داری حن سلوک سے کرتے تھے۔ آپ نے اینے عقائد کے بعض موضوعات بی ووسرے علاء ے علمی اختلافات کے باوجود محبت کی فضا کو مکدر نہ ہونے دیا بلکہ ان کا دل اور آسمیں محبت کے جذبے سے مرشار تھیں۔

آپ کی ذات مرجع خلائق تھی۔ جو کوئی ایک بارشرف ملاقات ے بہرہ یاب ہوتا وہ آپ کے اخلاق حنہ کا ول و جان سے گرویدہ ہوجاتا جس کی نے بھی رخ انور المالية المالي

ی جس میں آپ نے کہا۔

"اوگو! وقت آ اليا ب كرقرآن مجيدكى حفاظت كے ليے مرول بركفن باندهكر عازم تشمير موجاة اور ظالم حكام اور ان كى قائم كرده وزارتول كا مردانه ذار مقابله كردآج الله تنالی نے مارے عمل میں چتی پیدا کرنے کے لیے جمیل بیدار کر دیا ہے۔ چنانچہ مارے مراس کی حفاظت کے لیے جھک چکے ہیں۔ ہم ای کے علم کے مطابق کام کریں گے اب ہم نے ظالموں کے خلاف اعلائے کلمت الحق كرنا ہے اور ہمت و استقلال سے كام لے كر مصائب و مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہے کیونکہ الله تعالی جمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جواس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ آج اپنے آرام وآسائش کو برطرف کرتے ہوئے وگر اقوام پر ابت کردو که اسلام ایک زنده دین ب اور تهاری رگ جیت مل این اسلام کی غیرت کا خون موجزن ہے جس نے روم و ایران جیسی عظیم الثان سلطنوں میں تزارل يريا كرديا تقال

آب نے جگہ جگہ اجماعی جلسوں کا اجتمام کیا اور بے غیرت جندووں کو للکارتے رے اس موقعہ پر آپ کی ولولہ اگیر تقاریر اہل ایمان کے ولوں کو گرما میکن اورمسلمانوں کے جذب عمل اور جہاد میں کہیں زیادہ شدت پیدا ہوئی۔ مر دوسرے لیڈرول کی طرح آپ كى ذات بحى اسر مونے كاشرف حاصل كركئ اور جرات وجرانوالداور ساموال جيل من کی ماہ تک نظر بندرے۔آپ نے متعدد بارائی تقاریر میں ریاست جول وسميركي آزادي اورمسلم ریاست کی جایت کا اعلان کیا اور اے ہر لحاظ ے لمت اسلامیہ پاکتان کا ایک لازی جزو قرار دیا آپ کی نظر بندی کے خلاف جزاروں مریدین اور تشمیری نوجوانوں نے آپ کی رہائی کے لیے جلوس تکا لے جس سے سرکار کو مجورا آپ کورہا کرنا پڑا۔

آپ نے برصغیر کی ترکی کے آزادی کو کامیابی و کامرانی سے مکنار کرنے کے لیے اور المت اسلاميد كى سربلندى وسرفرازى كے ليے زبردست جدوجهد كى۔ آپ نے لوكوں كه قائداعظم کی راہمائی میں ایک پرچم تلے متحد ومظلم ہونے کی تلقین کی۔ اس سلسلے میں آپ

عمل سے بہت متاثر ہوئے اور مخالفین اسلام کو بھی بجا طور پر عظمت اسلام کا احساس موار آپ کے نزدیک دین اسلام کی تبلیغ واشاعت ورآن و حدیث کی تمهبانی و حدات کی حفاظت المانت خداوندی کی رکھوالی دین حق کی سربلندی حقوق العباد کی پاسداری خلافت اسلاميه كا قيام اور نظام مصطفع كا نفاذ ارفع واعلى مقاصد تقريحن كحصول ك ليے اپن جان اچا مال و متاع اپ الل وعيال اور فاني ديا كى قرباني فرض اولين مح

. آپ نے اپنی تقریروں سے اسلام کے حقیقی منہوم کولوگوں کے دلوں میں اتارا اور ان کو ایثار و قربانی شجاعت و بسالت حرمت ککر نظم و ضبط جراًت و بهادری عزم و جست مدردي اورغم كسارى اورصير ورضاكا وسيع مفهوم عطاكيا-

آپ نے دین وروحائی میدان بی ش فلاح انسانیت کا فریضر انجام تین ویا بلك سياى لحاظ سے بھى آپ كى كرال قدر خدمات كو بميشرعزت واحرام كى تكاه سے ويكھا جائے گا۔ آپ کی سای مرگرموں کا آغاز کشیر کی سای تحریک سے موا۔ اس تحریک علی آپ نے جس جوش اور جذب كا ثبوت ويا اس سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ كشميرى مسلمانوں كى ولی تمناؤن ارزون امنگول کے مخلص رہنما اور جرات مندعلمبردار تھے۔ آپ نے تحریک حريث تشمير ش ائي جرأت اولوالعزى كاشاعدار ثبوت ديا\_آب اس سلسله ميس كرفاركر لي كے اور دو ماہ تك جيل ميں رہے۔ آپ نے ڈوگرہ سامراج كى يرزور ندمت كى اور توجوانون می اسلای خیالات و جذبات سے لبریز تقاریر کیس۔

٢٩اپريل ١٩٣١ء كو توجين قرآن ياك كا روح فرسا واقعد رونما جوا اور اس ك نتیج کے طور پر۱۳ جولائی ۱۹۲۹ء کو سری محرسنٹرل جیل کے سامنے مسلمانوں پر کولی جلائی مجی ہے دو درجن ملمان شہد ہو مے۔ اس موقعہ پر شاہ صاحب ڈیٹھ برار مرفروشان اسلام كوساتھ لے كرميدان جهاد ميس فكے اور قيادت كاحق اواكر ديا آپ لے قرآن جید سے اپنی والہانہ محبت کا ثبوت دیا اور عوام الناس کے سامنے ایک پرجوش تقریر

ك رائة من شكلات ك يبار آئ ناساز گار حالات نے سر اشايا ، مكر آپ كى آئين بندی منتقل مزاجی سیای فهم وفراست اور مضبوط طبیعت نے ہرموج مخالف کا رخ موز دیا۔ آپ ہر دور میں حریفوں کو للکارتے ' قوم کو ابھارتے ' ہندوؤں کے رام راجی ہتھکنڈوں ے بچے 'انگریزول کی مکارانہ چالول کا جواب دیتے اور قوم کو بچاتے رہے اور عوام کو سیای طور پر آزادی حاصل کرنے کے لیے لگن اور خلوص سے تیار کیا۔ جس کا نتیجہ پاکتان ك شكل ش ظاہر موار قيام ياكستان كے فورا بعدقوم كوجن زيروست مسائل كا سامنا كرما يوا ان میں سب سے اہم مسلدمها جرین کی آباد کاری تھا۔ آپ نے اپنی ثابت قدی سے ال كى آباد كارى كے ليے قابل تعريف كام كيا۔ پاكستان كوفرراً بعد ايك قاديانى كووزىر خارجہ بنا دیا گیا۔جس کی آپ نے وُ نکے کی چوٹ پر مخالفت کی۔ ۱۹۵۳ میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک تحریک چلی تو اس وقت بھی آپ نے جرأت و كردار اور اسلاى جذب ے ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت اور خاتم المرسلین کے متعلق ایمان افروز تقاریر کیں اور مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے عوامی سطح پر قرار دادیں منظور کروائیں۔اس سلسلہ میں آپ گرفتار ہو کر پہلے گوجرا نوالہ اور پھر ساہیوال جیل میں چھ ماہ تک نظر بند رہے۔ مگر آپ عشق رسول میں جیل کی اسبنی سلاخوں کی پرواہ نہ کرتے تھے اور دیوانہ وار اپنی وهن میں کام كرتے تھے حكومتى مخالفتيں آپ كا راسته ندروك عليل وه حق بات كہنے كے عادى تھے اور كلمة حق كين والول كو دوست ركفت تق آب في ١٩٦٥ م كي ياك بعارت جنك مين بهي اہم كردار اداكيا اور عساكر پاكستان كوقر آني ليخ ديے اور الكے مورچوں پر جاكر جذب جہاد ے لبریز تقاریر کیس اور مجاہدین کا حوصلہ بر حایا۔ ابولی دور میں جب اکثریت کے بل بوتے ر عائلی قوائین کومنظور کروالیا گیا تو آپ نے اس کی مخالفت پر تحریک چلائی۔ آج بی قوائین عملی طور پر معطل ہیں ای دور میں مشینی ذبیحہ جائز قرار دینے کی کوشش بھی ناکام بنانے میں آپ نے مجابدانہ کردار اوا کیا۔

1940ء کے الیکش میں جب موشکرم کے نعروں نے پورے ملک کو اپنی لیٹ

( المسترق المناف المسترق المناف المن

ورفلا رہے ہیں گر باشعور وام ان کے کمی تعرب ش تبین آئیں مے۔ آپ نے بینعرہ اتی شدت سے باند کیا کہ پورے علاقے ش مسلمانوں میں ایک مرتبہ پھر دین حمیت

جاگ آھی اور اسلام پندافراد نے آپ کا ساتھ دیا۔

ا ۱۹۵۱ء کی جنگ علی آپ نے مجرابور حصہ لیا اور اپنی خدمات کومت

ہاکتان کو چیش کیں۔ پھر جب سقوط ڈھا کہ کا واقعہ رونما ہوا تو یہ خبر آپ پر بخلی بن کر گری

جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ فکر مند رہنے گئے۔ اس کے بعد ان کے چرے پر وہ بہلی ی

رونق اور مسکراہٹ نہ ویکھی گئی۔ یہ متحدہ پاکتان سے ان کی بے پناہ محبت کا جوت تھا۔

پری دیا جس چلے والی آزادی کی تحریکوں کی آپ نے بمیشہ تمایت کی۔ قبلہ اول کی آزادی
کی بات ہو' یا فلسطین کی ریاست کے قیام کی کوشش ہو یا مقوضہ مشمیر جس چلے والی تحریف کو کیک

آزادی ہو یا پھر رون کے تسلط سے آزادی کے لیے بعد وجہد ہو یا اس خطے سے انگر یزوں کو

تکالنے کا کارنامہ ہو۔ ان بھی حالات جس آپ کی قیادت میدان عمل جس رتی۔ آپ کے

انقلاب آگیز خیالات و جذبات کو دیکھ کر یہ اصابی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقعمہ مسلمانوں جس اسلام کی انقلابی دعوت کا تصور بیدا کرنا اور اپنی عظمت کم گشتہ کے دوبارہ

الماسيدي ١٦٩ ١٦٩ (١٢٥)

الذآئے۔ تجھیر و تنظین کے بعد اس مہر رشد و ہدایت کو ہزاروں عقیدت مندول دوستوں اور ساتھیوں نے آخری سلام پیش کیا اور جائح مسجد ادائیں سوہدرہ کے دروازے کے ساتھ بیشے کے لیے آرام کی نیندسلادیا۔

آپ کا سالانہ عرس ہر سال مہمئی ۲۳ بیسا کھ کو سوہدرہ میں بدی عقیدت واحر ام ے منایا جاتا ہے اس موقع پر پاکستان کے کونے کونے سے ہزاروں افراد نذرانہ عقیدت پش کرنے کے لیے آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں آپ کے گخت جگر اور جائشین پیرسید چن پیز شاہ سبز چادر لے کر ہزاروں مریدوں کے ہمراہ مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور فاتحہ خواتی کرتے ہیں اور مزارے ملحقہ جامع مسجد ارائیاں ہی عشق رسول میں ڈوئی ہوئی تھیں اور تقاریر ہوتی ہیں۔

شاہ صاحب کی دفات کے بعد بھی آئ بھی آپ کے آستانے سے علم وادب فعر وی ایس کے آستانے سے علم وادب فعر وی است و قیادت دین و دنیا ایمانیات و روحانیت کے چشے پھوٹے ہیں اور آپ کے جانشین سید چن پیر بھیہ مصالحان طرز کلام دھیے لیجے اور شائنہ ترین رویے سے سادگ اور طنساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر جو اظہار خیال کرتے ہیں اس بی آپ کے سوز و قلب کا گداز بھی شامل ہوتا ہے۔ جو شنے والوں پر تحویت اور سرشاری کی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ آپ شرم وجیاء کا فیکر بنے علم وادب کے گوہر لٹاتے ہیں۔ امت مصطفیٰ کی خیر خواتی آپ کا واحد مطمہ نظر ہوتا ہے۔

را مد مد سر رود میں انسانیت کے جھوٹے بھائی صاحبزادہ سید لخت حسین جو کہ خدمت انسانیت کے جذبے سے حرشار عالمی فلای تنظیم سلم بینڈز کے چیئر مین ہیں۔ ونیا کے کسی بھی فطے میں جب بھی سلمانوں پر افتاد پڑتی ہے اور وہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں تو سلم بینڈز کے جذب خدمت سے سرشار مخلص محنی اور باصلاحیت کارکن فوراً وہاں پہنچ کر دکھی اور پرشان حال و برس سلمان بھائیوں کی الماو کے لیے فوری اقد امات شروع کر دھے ہیں۔

( 178 ( 178 ( 1841) )

عاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ آپ نے اپنے سائ کردارے علاقے کی عوام کونہ مرف آزادی کی اہمیت سے روشناس کرایا بلکہ سے تابت کرنے کی کوشش کی کے مسلمانوں کا ایک اللّک نظام حیات ہے جس کی بنیاد توجید و رسالت پر رکھی گئی ہے اور مسلمان اسلامی لفیمات کو اپنا کر بی محاشرے جس اعلیٰ و ارفع مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ذاتی کردار کے لفیمات کو اپنا کی محلف محتی ہور ذموش ، تمکسار اور شریف انتنس انبان تھے۔ آپ لفاظ سے آپ انتهائی محلف محتی جب کہ آپ موت سے قطعاً متردد نہ تھے بلکہ ہر لمحد ایک عاشق صادق کی طرح موس کے انظار عیں رہے کیونکہ آپ کا قلب نور ایمانی اور مجبت رسول سے معمور تھا۔

م می سامه او توجہ المبادک کا دن تھا۔ آپ راولینٹری سے واپس آرے سے الحد ایک کہ آپ الد آباد (وزیر آباد) میں ازے۔ یہاں تماز جمعہ میں شرکت کرتے کے بعد ایک دوست کی میں شرکت کرتے کے بعد ایک دوست کی میں شریک ہوئے۔ تعوزی دیر کے بعد آپ کے دل میں دردا شا اور اپنے آبک دوست کی می فاضل کے گھر چلے گئے۔ کیم صاحب گھر پر موجود نہ ہے۔ جس وقت کیم صاحب گھر تشریف لائے اس وقت آپ کی طبیعت زیادہ نا ساز تھی اور درد برحتا جا رہا تھا اس کے باوجود آپ برے باک سے انہیں ملے اور پھر آ رام کرتے گئے۔ کیم صاحب نے ان کی نبش پر ہاتھ رکھا تو نبش لی بہلی ڈویتی جا رہی تھی اور آپ کے چرے پر تبہم کے آن کی نبش پر ہاتھ رکھا تو نبش لی بہلی ڈویتی جا رہی تھی اور آپ کے چرے پر تبہم کے آن رنمایاں سے گھیا۔

نشان مرد مومن بالوگويم چول مرگ آيد تيم برلب اوست

آپ نے حسب الله و نعم الو کیل نعم المولی و نعم النصیو .......... لا الله الا الله محمد رسول الله کے مقدی کلمات ادا کرتے ہوئے ۵ نے کر ۲۰ منٹ پر این جان آفریں کے پردکردی۔ انالله و انا الیه و اجمون۔

آپ کی وفات کی خبرس کر دیتی علمی اورعوای طلقوں میں ریخ وغم کے بادل

نافل ہیں، لین ایسی میں میں اور معاشرتی ما حول ۲) ..... التعلیمی ادارے ۲) ..... ورافع ابلاغ۔

تربیت واصلاع کا ایک ایم و راجہ و تی مداری اور مساجد ہیں۔ و بی مداری ہی ایسے افراد کی ایری مکن ہے جو معاشر ہیں بہتر اور شب تہد کی لانے کا باعث کا بت ہوں۔ جب کہ مجد ایک ایسا بارہ ہے جس سے زعد گل کے ہر شبعے سے تعلق رکھنے والا آدی بی وقت نماز، بحد، حمید بن، صلوق الزاد ہے جس سے زعد گل کے ہر شبعے سے تعلق رکھنے والا آدی بی وقت نماز، بحد، حمید بن، صلوق الزاد ہے جس کی ابتدائی و بی تعلیم، شادی اور نم کے حوالے سے وابستہ رہتا ہے۔ اس لیے موجودہ دور بن مسلمانوں کی ابتدائی و بی مسلمانوں کی ابتدائی و بی مداری سے خطین بوجوہ افراد کی تیاری کا پورائی اور مجد کی ہوا ہوں کہ بی کہ مسلمانوں کی جربتی، قصیہ، شہر، گلی اور بازار تک پھیلا ہوا ہے اور جن کی تعداد کا اندازہ مالای بال مسلمان مما لک کی ہربتی، قصیہ، شہر، گلی اور بازار تک پھیلا ہوا ہے اور جن کی تعداد کا اندازہ معاشر سے مان سے تربیت واصلاح کا کوئی مؤثر اور مستفل کا م بین لیا جارہا۔ حالا تکداملای ماشر سے میں مجد و می سے مور شری تحرب کی حقید کی اور نیاد کی قلاح اور تربی خوالے کہ روبیعیں تو حضور شری تحرب کی و دنیاد کی قلاح اور تربی خوالی کہ اسلامی اور تربی وارب سے بی میں جوالے کی کر وبیعیں تو حضور شری تحرب کی ورنیاد کی قلاح اور تربی کی اور باز کر بیت میں جوالی کی روبیعیں تو حضور شری تحرب کی وربید تربیا کی اور باز کر بیت میں جوالی تعد اسے اور ملت اسلامی کی اور بیت میں جوالی کیا۔ اب بھی ذبین وکروار کی تربیت میں جوالی تعد اسے اسلامی کی تربیت میں جوالی کیا۔ اب بھی ذبین وکروار کی تربیت میں جوالی کیا۔ اب بھی ذبین وکروار کی تربیت میں جوالی کیا۔ اب بھی ذبین وکروار کی تربیت میں جوالی کیا۔ اب بھی ذبین وکروار کی تربیت میں جوالے کی تربی حدور کی تربیت میں جوالے کی تربیت میں جوالے کی تربیت میں جوالے کی تربی کی تربین کی تربیت میں جوالے کی تربی کروار کی تربیت میں جوالے کی تربی کروار کی تربیت میں جوالے کی تربی کی تربی کروار کی تربیت میں جوالے کی تربی کی تربی کی تربی کروار کی تربیت میں جوالے کی تربی کی تربی کی تربی کروار کی تربیت میں جوالے کی تربی کی تربی کی تربی کی تربی کروار کی تربیت میں جوالے کی تربی کی تربی کی تربی کی تربی کی تربی کی تربی کی کروار کی تربی ک

کردار مجدادا کرستی ہے، کوئی اور ادار چہیں کرسکتا۔

اگر چہ تھیر مجد کا اہم مقصد نماز اور عبادت الی ہے، گرقر آن وسنت اور فقہ کی تغیر نہ نمازی درست پڑئی جا سکتا ہے۔ اس کا بتیجہ ہے کہ اقل تو نمازی درست پڑئی جا سکتا ہے۔ اس کا بتیجہ ہے کہ اقل تو آبادی کی تعداد و مقدار کے مطابق مساجد نمازیوں ہے محروم ہیں اور جوافراد محبر ش نماز پڑھنے جاتے ہیں، انہیں صرف النی سرحی نماز پڑھنے ہوئی ہوئی ہادر اس بہت کم نمازی ایسے ہوں کے جن کونماز پڑھنے اور اس سرحی نماز پڑھے نے اور اس بہت کم نمازی ایسے ہوں کے جن کونماز پڑھنے کا سطح طریقہ جانے ، نمازش پڑھے جانے والے کھات کا درست تفقظ سے خوش اور ان الفاظ وکھات کا مطلب تھنے کی گر ہویا پھراس بات کو جائزا چاہیے ہوں کہ نماز کا تھی سفور خصوصاً با جا حت نماز کی غرض و عامت کیا ہے؟ اور اس حوالے سے ایک مطمان خصوصاً نمازی پر کئی ولی اور دینی ومعاشرتی کون ہی قرمدداریاں عائم ہوتی ہیں۔ ای طرح آنہیں قرآن مجید کم نمازی پڑھنے کے بادجود کی مسائل سے کا نم ماضل کرتے ، مدے درسول اکرم مَن اُن کی گھی کی بندی سے نماز پڑھنے کے بادجود کی مسائل سے آگائی کا کوئی ذوق نہیں ہوتا۔ بھی وجہ ہے کہ سال باسال بھی بابندی سے نماز پڑھنے کے بادجود آگائی کا کوئی ذوق نہیں ہوتا۔ بھی وجہ ہے کہ سال باسال بھی بابندی سے نماز پڑھنے کے بادجود

## اصلاح امت كا جامع عملي منصوبه

مولانا بروفيسر خليل احدثوري

ملت اسلامیہ کے زوال کے اسباب پر بہت کھے لکھا جا چکا ہے ادرا ال بھیرت نے مسلم امد کے حروق کے لیے گئی مکنداند امات جو یہ ہیں، جن کا مرکزی نقط اور خلاصہ: "مسلما نوں کی انفر اور کی اور اچتما کی حالت شرب تید ملی کی ضرورت " قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی دو چھوں کے جو دو حوال کا بنیادی اصول قرار دیے ہوئے چھوں سال پہلے دونوک الفاظ میں بول اعلان کردیا تھا:

﴿إِن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ﴾--[ا] "ب تك الله تعالى ك قوم ك حالت جين بدل جب تك كروه خوداية آب كونه

موال سے کہ اصلاح اور تبدیلی کاعمل کیے اور کہاں سے شروع ہو؟ اتنی بوی فرانی کہ جے
اہل دائش نے '' آوے کا آوای مجڑا ہوا ہے' قرار دیا ہے، اس کیے دور کیا جائے؟ اس سوال کا
جواب یقیدۂ مشکل ہے، کیوں کہ اٹسی کھل فرانی کی اصلاح کی ہرکوشش ہر وی نتائج تو پیدا کر سکتی
ہے، کمل اور جامع تبدیلی تیس لاسکتی اور جزوی اصلاح کے اثر اس بہت جلد اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں۔
اس صورت حال میں اگر انصاف ہے دیکھا جائے تو کھل تبدیلی اور جامع اصلاح کے لیے دوا مور
پر قوجہ دینے کی ضرورت ہے۔'

ا ..... فرئن سازی، نیعنی ملت اسلامیا کے افراد کی الی فکری اور دیمی تربیت واصلاح جس سے دواتی منزل کی درست ست کا تعین کر سکیں۔

۴ .....کردارسازی، لینی میرت و کرداری ایسی تفکیل، جوجامع ادر شبت تبدیلی لانے اللہ مدیگار ایت ہو۔

بدستی سے دہ ادارے جوز بن سازی اور کردارسازی کے دمددار ہیں، دہ اپ فرائض سے

المناه ال

ند قرش پاکیزگی پیدا ہوتی ہا اور شدویوں ش شائنگی۔ جمیں اظلاقی قدروں کو پاہال کرتے ہوئے کوئی رخ نہیں ہوتا۔ ذکر وطاوت اور نماز روزہ بھی ہور پاہا اور حقوق العباد بھی ضائع کے با رہے ہیں۔ تیج و تبجد گزاری کی پابندی کے باوجود شائی اصلاح کا جذبہ ہے اور شدو مروں کی اصلاح اور خرخواجی چیش نظرے۔

بیرحالت آو تما زیول کی ہے، حالا تکد نماز کی تا شیر کے بارے شل قر آن کر یم فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی ہے روکتی ہے۔ گویا نماز کی تا شیر کے باوجود بیرحالت ہے۔ اس سے انداز دکیا جاسکتا ہے کہ جن لوگول کوعید کے علاوہ سمجد کا مند دیکھنا میر نہیں آتا اور مجمعی کمی ویٹی سرگری سے واسط نہیں پڑتا ، ان کی ویٹی و فیجی حالت کا کیا عالم ہوگا اور ان کی اصلاح و تربیت کی کس قدر شدید مردت ہوگی ؟

عبال ال بات كالمذكر وخرورى بكراسلام الك جاشع وين ب، جوابنا الك جاشع اصلاى وترق ب ، جوابنا الك جاش اصلاى وترق في نظام ركف به البياقلام جس سے كر درنے والاقر وشال اور كالل انسان بن كر معاشرے كے ليے ہرافقيارے فيراور بھلائى كا ذريعہ تابت ہوتا ہے۔ اسلائى ترق نظام كے ذريعے مائنى اعداز شى افرادكى وائى اور بھلائى كا ذريعہ تابت ہوتا ہے۔ اسلائى ترقيعے سے شلك ہوں سے اعداز شى افرادكى وائى اور ملى تردى جائے تو دور ندگى كے جس شعبے سے شلك ہوں سے افراد مى افراد كى فقد بركو بدلتے ميں موجر ان في ذمددار يول سے قافل نہيں مول سے در اصل ایسے افراد عی مات كى فقد بركو بدلتے ميں موجر كرداراداداكر كے ہيں۔ اس ليے ضرودت اس امركى ہے كرمعاشرے كى اصلاح كے ليے اسلامى ترقيم كوذكى جائے:

ا) ..... قرآن تجيد كافيم عام كرنا

٢) .... منت رسول عَلَى الله الله الماديث كور يع شعوروا حياسات كوبيدارك

٣) .... قرآن وست كي الشريح ك لي تعيى وكام ومسائل عداجما كي ليا

جب ہم ان نکات کے در میں مساجد کی مرد سے افراد کی تربیت واصلاح کی بات کردہ ہے۔ بی او قدرتی طور رحمد کو کے خاطب دو طبقہ ہیں:

ا) ..... عوام الناس كيين كي اهلاح مطلوب ب-

۴) .... علاء كرام، جوهم اور مربي كاكردار اداكر يكت يور بلاهيد وه انسانول كى اصلاح كدة مددارين سان ين.

۱)..... وه علما شامل بين جن كي علمي حيثيت مظلوط بشعور وين كهرا اور وه علوم دينيه كي تعليم و

آرلیں کا وسیج تجربیدر کھتے ہیں۔خواہ ان کا تعلق کسی دینی مدرے ہے ہو یا سکولوں، کا لجوں اور بیندرمثیوں ہے،خواہ مساجد میں خطیب کی ذمہ داریاں اداکررہے ہیں۔

۲).....وه علماء جودرسیات پرزیاده عبور نیس رکھتے محر میل منم کے علماء کی محرانی میں تیار شده مواد کی مدوسے عام مسلمانوں کی راجنمائی کا سلیقد کھتے ہیں۔

ذیل ش ان دونوں طبقوں لینی غام مسلمان جمائیوں اور علماء کی خدمت ش میکھ گزارشات پیش کی جاتی ہیں:

عام مسلمان بھائیوں کی توجہ کے لیے:

آج کادور یقیناعلی قرتی کادور ہے۔اخبار، رسائل، ریڈیو، دیڈیو، فی دی کہیوٹرادرائٹرنیف
میں بھاتوں نے آج کے انسان کے لیے پہلے کی نبعت کیمین زیاد حسول علم کے مواقع پیدا کردیے
ہیں۔ دنیادی علوم کے شانہ بٹاند ہی علوم کی بھی خوب اشاعت ہور ہی ہادر قرآن دوحدہ ہے
منعلق عام انسان کی مطوعات میں اضافہ ہوا ہے۔ لیمین مید حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ بیطی ترتی
انسانیت کو اس شھورے ہیرہ در نہیں کر سکی جومعاشر نے کوظامی اور مثالی معاشرے میں تبدیل کر

تمانتہ جابلیت کی طرح پوری ونیا میں آج بھی "جس کی لائمی اس کی جینی" جس کی لائمی اس کی جینین" کا قانون نافذ ہے اور جرطافت ور کمزور کودبائے ، کیلنے اور اے فلام بنا کرد کھنے کی تدبیر کر رہا ہے۔ پاکستان اسلامی مملکت ہوئے کے باوجود انسانی حقوق غضب کرنے والے مما لک میں تمایاں حیثیت کا حامل ہے۔

ادگام کا کتالحاظ رکھتے ہیں اس ہے ہم بخو کی واقف ہیں۔ دینی ادکام کا کتالحاظ رکھتے ہیں اس ہے ہم بخو کی واقف ہیں۔ دینی ادکام کا کتالحاظ رکھتے ہیں اس ہے ہم بخو کی واقف ہیں۔ دینی ادکام کا مقد ایک طرف رہے، وہ مسلمہ انسانی اصول زندگی جو ہر مہذب معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو بھی سرے نے نظرا تداز کیا جا تا ہے۔
ماری پارلیمنٹ کر بچو ہے اسمبلی ہے، کین کتنے ارکان ہیں جن برحلم و آسحان کا

اڑر کینے میں آتا ہے۔ ان حقائق کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے والی ہیں اور تعلیمی ترقی کے باوجود کہیں ایسا خلاموجود ہے جو شیت اثرات پیدا کرنے میں رکاوٹ ہے۔ یقیدنا پیر آن وسنت کی تعلیمات سے خطات اور اسمادی ترجی باحول ہے دور دیئے کا تیجہ ہے۔

آئے ا کھاور تھا ان کا مطالح کے این:

قرآن کریم انسانیت کی طرف الله تعالی کا پیغام ہے، مگر مسلم معاشرے میں بہت کم افرادا ہے ہوں کے جواس پیغام کو بھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نا تو سے فی مدنو کوں نے کہمی ماس کرنے کی کوئی جیدہ کوشش بنی نمیش کی۔

قرآن مجيد پڑھنے والول كى تعداد بھى نہايت مالوس كن ب\_

بعض حوالوں سے دین دار طبقے کا شعور دین ناتص، اوحورا اور قابل اصلاح ہے۔ مثلاً جن امورکوشر بعت ش صرف متحب اور مل خیرکا ورجہ حاصل ہے، ان کو پایندی اور خشوع و خضوع سے ادا کیا جارہا ہے، محر فرائض و واجبات کے ترک اور ناجا کر کا موں کے ارتکا اور کا جا کر کا اور کا دور کا اور کا جا کر کا اور کا جا کر کا اور کا اور کا دور کا کو کا دور کے دور کا دو

پت ے دین دارلوگ، دین کے کی ایک صے اور بر کو کمل دین محمد کراہائے ہوئے ہیں، جب کدان کی زعر کیول میں دین کا جائے عمل دخل دکھائی میں دیا۔ ایے افراوای بر دی دین پر زور دیے اور دوسرول کواس پھل خیراد کھنے کی جدو جد میں معروف ہیں۔

تعدد مذہبی گروہ دین کی تشریح ایسے اعداز بی کررہے ہیں جس سے محن ان کے خصوص نظریات کی اشاعت ہو سکے۔اخلاص نیت کے ساتھ انسانوں کی عملی زیر گی کوسنوار نے بیں انھیں کوئی ول چھی نہیں ۔

المرے فی جی المبیقی المبیقی المی البیقی حوالوں سے انتہا پیندی پائی جاتی ہے، جس سے دین اسلام کا وہ معتدل و متوازان عرائ جو تر آن وسلت سے تابت ہے، مجروح ہور ہاہے۔ یہاں اس انتہا پیندی کی ہات تیس کی جاریتی جو اسلام انتمان عناصر نے مسلمانوں کی طرف مشوب کر مجلی کے ہیں۔ بلکہ اس سے مراد برزوی وفروش مسائل میں شدت اختیاد کرنا اور اپنی رائے کو مرف آخر مجلی کر اس کے نفاذ میں انتہا پیندان دوریا اختیاد کرنا ہے۔

روز مرہ دیجی مسائل سے نا واقفیت انتہائی حدوں کو پھوری ہے۔ شٹا روز مرہ مسائل سے نا واقفیت انتہائی حدوں کو پھوری ہے۔ شٹا روز مرہ مسائل سے با واقفیت انتہائی حدوں کا گناہ لازم آتا ہے اور بعض فقر وں سے کفر کھیا جاتا ہے ، گرمی الوگوں کو بھی ان کی شکین کا احساس نہیں ہے۔ اسی طرح حقوق العباد کے معال ہے اور کہا ہمیں قطعا العباد کے معال ہے میں متعدد کو تا ہمیاں مرز د ہوتی ہیں لیکن ان باریک گر بتاہ کن باتوں کا ہمیں قطعا علم نہیں ہوتا۔ دینی مسائل سے نا واقفیت کا بتیجہ ہے کہ میاں بھوئی کی معمولی نا جاتی طلاق کی اس قسم

کی جا پہن ہے، جس کے بعد میاں بول ایک دوسرے کے لیے بعد کے لیے حرام بوجائے بیں۔ حالا کد و بی آگائی کی صورت ش اسک باحثیا طی سے بچاجا سکتا ہے۔ ای طرح کی اور بہت کی شالیں ہماری ویٹی لاعلی کا بیاد بی بیں۔

ایے آداب اور اسلامی سلیقے جن سے ماری معاشرتی زندگی خوب صورت اور مهذب بن عتی ہاور ندان کا افتیار کرنا کچوشکل کام مهذب بن عتی ہاور ندان کا افتیار کرنا کچوشکل کام مہذب بن عتی ہاور ندان کا افتیار کرنا کچوشکل کام ہے، ہم صرف اس وجہ سے ان سے مورم رہے ہیں کیری نے ان کی طرف بھی داہنمائی نیس کا۔

اے ذرائع ابلاغ کی کارستانی کہیں یا مغربی تہذیب کے اثرات کداسلای معاشرہ بری طرح بے حیائی ،عربیائی اور فاشی کی زوش ہاور ہم" تک تک دیدم دم نے کھیدم" کی کیفیت میں جلاجیں۔ کویا ہم اس کے سامنے پورے طور پر بے اس نظراتے ہیں۔

ہادیت پری اور دولت کی ہوس افراد معاشرہ کی رگوں شل ایول سرایت کے ہوئے ہے کہاس فننے سے نگلنے کے دور دور تک کوئی آٹار دکھائی تیس دیتے۔

الفرض سے بیں وہ حقائق جن کا نقاضا ہے کہ انبانوں کی اصلاح وتربیت کا ایبا پروگرام بنایا جائے جو ان خرابیوں کو دور کرنے میں بددگار ثابت ہواور اپنی اور معاشرے کے دیگر افراد کی اصلاح کا فریعنہ بوری شدت کے ساتھ شروع کیا جائے ادر عوم الناس ایسے پروگراموں کے ساتھ شسلک ہوکردین سکھنے کے لیے کچھ وقت انگالیس ۔

مکن ہے پہنیال کیا جائے کہ اصلاح وزیت کیا دوروں کو ضرورت ہے ندکہ جمیل کیان فور

ریس کے قو معلوم ہوگا کہ بحثیت مسلمان کو آن فوس اور آن وسنت کی تعلیمات ہے بھی بے نیاز نہیں

روسکا اور ہر لور دوجانی ترقی کی ضرورت ہاتی رہتی ہے۔ سحابہ کرام بھی نے اس داز کو پالیا تھا۔ اس لیے دھڑے مرح ہے نے ایک دان وہ اور ایک

الیے دھڑے مرح ہے جگس نبوی میان کی خاتی ہاری مقرد کر دھی تھی کہ ایک دن وہ اور ایک

دن صفرت مرح ہے بھی نبوی میان کی گئی تھی جا مرح ہے ہوئی نازل ہوئے وال وی کے حصول

سے مروب ندہ جا میں [۲] اس طرح معنور میان کی بیاری ہوئی کے ساتھ چھے رہنے تا کہ ذیادہ سے ذیادہ

سے مرانس کی آروروت قائم رو سے بھی جضور میان کی تھی ہے سے ذیادہ احاد یہ بیان ہوئی جی ۔ [۳]

د بی واقعیت حاصل ہو وہ اس لیے دیگر محالہ کی نہیت آپ سے ذیادہ احاد یہ بیان ہوئی جی ۔ [۳]

کرام بھی کی سفت ہے۔ چنا نچہ حضرت ما لگ بن حویرے بھی بیان فرماتے جی کہ ہم کی جہم می جو جہم محر

نوجوان جیس دن اور رات حضور میان کی خدمت میں حاضر دے۔ واپس جانے سکے تو

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کو چونک رسول الله صَالَى الله عَلَى وعاکی مرکت سے الله تعالی نے دین کی یوی مجھ یو جھ مطافر مادی تھی ،خصوصاً ان کوفر آن جمید کی تغییر کاظم دیا کمیا اور حضور صَالَ اللَّهُ عَلِیْتُ نِے ان کو ایون دعادی:

اللهم علمه الكتاب -- "ولين اسالله! الكور آن كريم كاعلم عطافر ا" -- [1] الداك روايت ين بي كريون وعاكى:

اللهم القهد فى اللهن -- 'الين اسالله السدين كى بجديد جده طافر ادي' -- [2]

اس ليه حضرت عمر الله معرب ابن عباس الدان كي توعم كي ان كي توعم كا وجود عمر رسيده اور
بيزوك محابر كرام كي بجلس ش البين ما تحد الشست بريضا يا كرت اور جب ايك بار صفرت عمو الرحن من من المن المن عن المن كي المن كي كرك بين الوصلات عمر الله تعالى من عمر كري بين الوصلات عمر الله تعالى من عمر كري بين الوصلات عمر الله تعالى الله تعالى الله تعالى من عباس كوتمها دى موجود كي شي البين باس بينما تا بول كداس كوالله تعالى الله تعالى الله الله كيا ب - [8]

دینی مسائل کی بچھ یو جھ حاصل کرتا، دین و دنیا کی بھلائی کا ذر بیدا ور حقیقی فلاح کا یا صف میں۔ ہے۔ اس کے رسول آگرم صَلَىٰ ﷺ نَے فرمایا:

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين---

" جس شخص کواللہ تعالی بھلائی ہے ٹواز ناچاہتا ہے،اسے دین کی بجھ او تھ مطافر ما بتاہے''---[9]

نیزرسول الله صَلَّى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

و المالية الما

دن کی سجھ بوجھ حاصل کر لینے سے بڑھ کرکوئی اور مقام جیں ، ہے سوائے صحابیت کے حقیقت میں دین کی سجھ بوجھ رکھنے والے ہی لوگ اللہ تعالی کے ولی اور دوست ہیں۔ اللہ تعالی حضرت المان الظامان پررقم قرمائے کہ وہ ایک جبٹی غلام متے مگر حکمت ووا تائی لیتن معاملات کی سجھ بوجھ کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے نام اوران کے اقوال کوقر آن کریم کی زینٹ بناویا ہے۔

ے اللہ تعالی ہے ان کے مام اوران ہے اوران کے اوران کو اس وی ان ویشت اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنا اس سے واضح ہوا کہ دیتی معلومات حاصل کرنا خصوصاً قرآن وسنت اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنا اٹا ہذا اور محظیم الشان کام ہے جس ہے آھے کسی اور مرجے کا تصور تیس کیا جاسکتا۔

قرآن کریم اورا حادث بین حصول علم کی بردی تاکید اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔
ایک حدیث پاک بیں ہے کہ جو شخص طلب علم کی خاطر کوئی راہ چلے، اس سے حوض اللہ تعالیٰ
اس کے لیے جنت کا راستہ آسان قربا دے گا۔ جب چھلوگ اللہ تعالیٰ کے سی تکمر میں
کاب اللہ کی حلاوت کرنے اور اسے سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر تسکیس تازل
ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کوڈ حائب لیتی ہے اور رحمت کے فرشتے انھیں تھیر لیتے
ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ہال موجود تلوق میں کرتا ہے۔[اا]

مکن ہے کہ ہم جی ہے بہت ہے مطرات آئی محاشرتی حیثیت یاطلی بڑائی کے زعم جیں یا شرم کی وجہ ہے ایسی مجانس جی حاضر ہونا پسند نہ کر میں، اٹھیں مطوم ہونا جا ہے کہ ایسے لوگوں کی طلمی اور د حاتی ترقی رک جاتی ہے۔ حضرت مجاہدتا بھی طیہ الرحمة کا قول ہے کہ وہ مخض علم حاصل مبیں کر مگڑ جوشر مائے یا تھبر کر ہے [17] مصرت ام المؤمنین سیدہ عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے افساری مورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ افساری مورتیں کیا خوب ہیں کہ ان کودین تھے میں حیاا ورشرم رکا دے گئیں ہوتی۔ [17]

اگر چہ تررسیدہ ہونا بھی وین کینے میں شرم کا باعث ہے مگر ذرادیکھیے کہ اکثر صحابہ کرام ھا مرک اس جے میں تھے، نے عام طور پرتعلیم کی عمر نہیں سجھا جاتا واس کے باوجودوہ دین کیلئے میں کے رہے تھے۔[17]

دی بھائیں سے بلاوجہ مند پھیر قاور غیر خروری مجھ کر چلے جانا جب کدکوئی ضروری امر بھی رکاوٹ نہ ہو، بداللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ہا حث ہے۔ چنا نچہ ابودا قد لیٹی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صَلَّىٰ الْفَائِلَةِ اللّٰهِ مَعْ مِی آثِر بِفِ قر ما تضاور لوگ بھی موجود تنے ، ایسے بیس تین آ دی آ ہے ، ان میں دوتو رسول اللہ صَلَّىٰ الْفَائِلَةِ اللّٰهِ عَلَىٰ مِلْ اللّٰهِ عَلَىٰ مِلْ اللّٰهِ عَلَىٰ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ مِلْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ مِلْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ

ویفی اور دہاں بیٹے گیا اور دوسر ایکس کے آخری سرے پر بیٹے گیا اور تیسر اوا کی جا گیا، جب رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْدِينَةً ( فطب ) فارع موع توفر مايا ميا مس جميس ان تنول ك مال سالان كردل-ان على سے ايك خداكى طرف متوجه اوا اور الله في اس كوجك دے دى، دوسرا (ورا) شرمایاتو خدائے بھی حیا کی اور تیسرے نے من پھیرااور خدائے بھی اس سے منہ پھیرلیا۔[10]

علماکرام کی توجه کے لیے اس ش کوئی دوسری رائے نہیں ہو عتی کداسلامی معاشرے ش انسانوں کی تربیت واصلاح ك اصل د مددارى علاء يرعا كدموتى ب، كول كده منصب نبوت كدارث إلى اورانيا وكرام كى بعثت كامقعد بعولى بعكى انسانيت كوراه بدايت وكمانا تعافرورسول الله صَلَ فَلَيْ اللَّهِ عَلَى الله عَلَم الله

بعثت لاتمم مكارم الاخلاق---[١٦]

" عن قصرف اس لي معوث كيا حميا مول كما على اخلاق كي تحيل كرون"---اعلى اخلاق كالعليم ويحيل كاسطلب إنبانيت كواهيى عادات سكمانا اوريرى عادات وخصائل ے پاک کرنا ہے۔ لبدا علاء کرام پر لازم ہے کہ اس میراث کی حاظت کریں اور انبیاء کرام علیم السلام کی طرح مشتری جذہ انسانیت کی خرخواجی اور اخلاص نیت کے ساتھ گروہی، علاقائی، مادى اورد يكر ذاتى مفادات سے بالاتر جوكراس د صدارى كور اعجام وي \_

علم دین کی اشاعت و تعلیم کے یاعث اللہ تعالی نے علیاء کو جومقام عطافر مایا ہے، وہ بہت بلند اورار فع ب- مركار دوعالم مَنْ يَنْظِيكُونَ فَرمايا:

" ب شک الله تعالی ، اس کے فرشتے اور آسان وز مین کی تمام تلوق حتی کے ووی این سوراخ ش اور مجمل سندر ش لوگوں کو خرو بھلائی کی تعلیم دیے والے کے فى شاروعاء واستغفار كرار وي عي ---[كا] يرصور مَلَى المَلِينَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"الله تعالی اس مخف کوتر و تازه رکھے جومیری حدیث کوئ کراے یا در کھے اور اے ک دورے تک کہنجادے "---[۱۸]

خرخوائل کے جذبے سے کی ایک انسان کی زندگی کوسٹوار دیٹا اوراس کی عاقبت کواجھا کردیتا اتنا قائل قدركام بيكررسول اكرم صَلَيْنَظَيْكِ في معرب على على عام الد

"الله كاتم الرتيري وجه الله تعالى كى ايك فخص كوراه بدايت وكها وي توبيه مرخ اونول سے زیادہ بھڑ اور قیمی چزے '---[14]

المالية المولادية المولادي

ای وجدے علما منے دین علم سیمنے اور سکھائے کوظی عبادات سے اصل قرار دیا ہے کول کرظی عبادات كافائده صرف عيادت كرارتك محدودريتا باورتعليم وتعلم كافائده صاحب علم كعلاوه وگرانسانوں تک کھنچنا ہے۔ انبیاء کے دارث علاء کوقر اردیا گیا ہے ندکہ تھن عبادت گزاروں کو۔ ال ليے بھى يەكام عبادت سے اعلى بے كوافل اور تسجى واذ كار جيسے اعمال انسان كى دائات ك ساتھ بی ختم ہوجاتے ہیں جب کر علوم کی تعلیم کا فائدہ بعد از وفات بھی قائم اور جاری رہتا ہے۔ پھر بیال کے بھی تقلی عبادات سے زیادہ تقع منداور ضروری ب کداشاعت علم سے شریعت اسلامیہ کی بقاوايت باورامت كتحفظ كادارومداراى يرب

كتمان تن يعن علم كو چھيا تالائن مذمت ہے، كول كداس يرحديث ياك هن شديد وعيد آئي ے۔ عام طور پربیدخیال کیا جاتا ہے کہ متمان حق صرف بیہ ہے کد ستلہ پوچھنے پر نہ بتایا جائے، مالال كه محمان حق مير محى ب كدانسان كوكسى ويق مسكلے كاعلم موكر بيان نه كرے - حفرت سيدنا الديريه على يرجب ساعتراض بواكرآب كثرت عاماديث بيان كرتے بيل توانبول في سورة البقره كى آيات تبر 190 اور ١٦ كى خلاوت كى جن يس حق اور جدايت كوچھيانے والول كى خدمت بان ہوئی ہے۔ پر فرمایا کما گریدآیات شہوتی توش احاد مث بیان ند کرتا ۔ لین کتان حق کی زد شنآنے کے ڈرے احادیث ساتا ہوں۔[۲۰]

اس سے صاف طور پرمعلوم ہوا کہ وہ محتر معلماء کرام جوقر آن وحدیث اور فقت کاعلم رکھتے ہیں

دہ اگر پوری کوشش کے ساتھ ان علوم کو بیان نہیں کرتے تو سمتان حق کا ارتکاب کرتے ہیں۔ يد بات تسليم كى جانى جا ي كما الي معاشى مسائل اورمعاشرتى حيثيت كى وجد المينان ادر یک سوئی کے ساتھ دئی کام کرنے سے قاصر ہیں اور عام طور پر روز مرہ کی امامت، جعد کے خطبات اورقر آن مجید کی ناظرہ مذرایس کےعلاوہ تربیت انسانی کے لیے خصوصی اہتمام تہیں کر سکتے۔ ( كيوں كدان امور كے ليے فكر معاش سے آزاد فضا اور وسائل كى ضرورت ہوتى ہے) اس كے باوجودا گراشاعت دین کاسچا جذب اپنی ذهه دار بون کا احساس اور لمت اسلامیدگی موجوده پستی کو ار بلندى مين بدلنے كاع م مولو برركاوف دور موجاتى ب\_اس ليے علاء كرام كوچا سے كدوه كر بمت باندهیں اورا یے پروگرام ترتیب ویں جوملت کی مشی کا منورے نکالنے کا ذریعہ ابت ہوں۔

جيها كداويريان كياجاچكا ب، بنيادى طورير شن امورير توجهم كوزكر في جا ي: ا) ..... قرآن كريم كافيم عام كرنا، ال ك فيصدوزات اور مفتدوار درس قرآن ، ناظره ترآن خوانی اور جوید وقراءت محصانے کا ہتمام شامل ہے۔ ( CHILLY - 191 CO ( CHILLY - 191)

"ا عاد كالى في العامل الى المحاكم عرى وى كود ورى كودو عرى العاد عرى كودو عرى المارك المحاكم عرى ويود عرى كودو عرى المارك المارك

ای طرح عفرت الدیم یوه این ای کرتے بین کرایک فض آیا، اس نے آماز پرجی، اس کے بعد دیا کے بعد صفور حقاق بھی ہے جاب دیا اور خرایا، آپ حقاق بھی نے جواب دیا اور خرایا، جاد آماز پر حور آم نے آماز پرجی، وہ کیا اور پہلے کی طرح آماز پر حور کر سلام موش کیا، آپ حقاق بھی تھی نے جواب دیا اور فرایا جاد آماز پرجو، کیون کرتم نے آماز تھی پرجی سے مرک ایسان مواق موش کرنے لگا، اس وات کی خم جم نے پہر مان کے ساتھ ایسان مواق موش کرنے لگا، اس وات کی خم جم نے پہر آپ حقاق بھی تھی ہے اس میں ایسان کے ساتھ ایسان میں اور میں کرنے لگا، اس کے سکھا دیتے۔ پھر آپ حقاق بھی تھی ہے اس کا ایسان کے سکھا دیتے۔ پھر آپ حقاق بھی تھی ہے اس کا ایسان کے سکھا دیتے۔ پھر آپ حقاق بھی تھی ہے اس کا ایسان کی ساتھ کا ایسان میں اور سکھا ہے گا ہے کہا دیتے۔ پھر آپ حقاق بھی تھی ہے اس کا ایسان کی سکھا ہے گا ہے کہا ہے کہا

معرے ابوقلاب می یان کرتے ہیں کر معرت مالک بن تو بہت مادی مجد علی آئے، انہوں نے کہا کہ علی تہارے سامنے تماز پڑھتا ہوں، میرا متعد نماز پڑھتا تھی ہے بلکہ علی نے جی طرح رسول اکرم میں بھی کھی کونماز پڑھتے و یک اور کی تماز پڑھ کردکھا تا ہوں۔[۲۴]

المنابع المناب

سزید سید کر مختا کداسلامید کی تو شیخ و تشری اس طرح کی جائے کہ کی فرقے کو بدف تحقید بنائے این اسلام سندے تمام پہلوؤں کو کھول کر بیان کیا جائے۔ ای طرح اسلام نے جوآ داب زعد کی بتائے ہیں ، ان کومؤثر انداز شن بیان کیا جائے این افادیت کوسائنسی انداز شن داخت کیا جائے۔ نیز رسول اللہ صَلَّ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ مُن کی تربیت کے لیے دسول اللہ صَلَّ اللہ عَلَیْ اللہ مَن کا معد ہوتا جائے اور آخر آئی آیات ، احادیث مباد کر اور اللہ وصافحین کے نے اور آخر آئی آیات ، احادیث مباد کر اور اللہ وصافحین کے نظر کرے کوالیے بردگرام کا حصہ ہوتا جائے اور آخر آئی آیات ، احادیث مباد کر اور الران کا ورد کرنے کی تربیت دی جائے۔

تماز ادا کرنے کی تربیت دیتا بہت لازی اور ضروری امر ہے۔ اس کے لیے طہارت کے مسائل بتائے جا کیں، وضوکا درست طریقہ سمجھایا جائے اور ٹماز پڑھنے میں ہونے والی کوتا ہوں کی تفصیل سمجھائی جائے۔ تفصیل سمجھائی جائے، بلکہ تماز ادا کر شے دکھائی جائے۔

تبح یزیہ ہے کدا س طرح کے پردگراموں بلکہ تمام دینی بیانات اور جعد وغیرہ کے خطبات ش ندتو اختلائی لب ولہجا تقیار کیا جائے ، ند حکومت کو ہدف تقید بنایا جائے اور ندد مگر متاز عدامور کو چیٹرا جائے۔اسلام جیسا کہ ہے،اس کی توضع پرزور دیا جائے۔

یہ چند نکات ہیں جن کو مختمرا بیان کیا گیا ہے اور جن کو تربیت کے لیے را ہنما اصول کے طور ہم پیش نظر رکھنا جا ہیں۔علماء کرام اگر سر نبی کا فریعنہ سرانجام دیں تو ان کو دیٹی لٹریچرے بے ہناہ مغید تریخی موادل سکتا ہے۔

جیسا کداور عرض کیا گیا کہ ہمارے ہاں افراد کی اسلامی اور دیٹی تربیت ہے فظات برتی جا
رہی ہے، جب کدرسول اکرم مَلَ اُنگِانِیْ کی مبارک جلس ہویا صحابہ کرام، تا بھین، تیج تا بھین،
حد ثین ومفسرین، جمتدین، فقہاء کرام اورادلیاء وصالحین کی جلیس، سب اسلامی تربیت کی آئینہ
دارہوا کرتی تھیں۔رسول اکرم صَلَ اُنگِلَانِیْ کے اعداز تربیت کے لیے درج ذیل مثالین دیکھتے:
حضرت ابوجادم بن دینار مصافر ماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صَلَ اُنگِلَانِیْ کے لیے لکوی کا
منبر، اکر سمجہ نبوی صَلَ اُنگِلَانِیْ میں رکھا گیا تو میں نے ویکھا کہ آپ صَلَ اُنگِلَانِیْ نے اس برنمان
برخی۔جب نمازے فارغ ہوئے تو لوگوں کو متوجہ کر کے فرمایا:

## مسلم هینڈز انٹرنیشنل

# المنظم ا

جنگای امداد

مرف کرشید، وجینا، موزمیق به میرادرافغانستان کے لئے اسبال خیبے، ادویات، قوراک

مرف کرشیرسال میں دولا تھتی جزارا قراد مستنفیدہ و ہے۔

ارفی بہانہ رشیکہ بیک کے ماباز تعلیمی وطا تف اور قیلی کے لئے مابان امداد

ارکیس ارفی کے لئے مابان امداد

ارکیس ارفی کے لئے ماباز تعلیمی وطا تف اور قیلی کے لئے مابان امداد

ارکیس ارفی کے ایک بینانا

ارکیس ارفیک کے مرفق کے مرفق کے کا مرفق کو کو ادر اور کا دور اور کو اور کی کا دور کا دور اور کو اور کو اور کو کا کھی بنیادی تعلیم کے داروں اور کی پیوٹر منٹرز کا قیام

مرال دیسکروں مینڈ میس کے علاوہ کو کو کل اور بیائی کے در بیاد گوں کو صاف بانی کی فراجی

تربانی کی موالیات کے جربال عبد الله تعلیمی کے موقع پر لاکھوں مہاجر میں اور قرباء مساکین کے لئے قربانی کا اجتمام

تربانی جنگ اور قدرتی آفات کے نتیج میں جاومال خانداؤں کی بحالی کے لئے بینکووں مکانات کی تھیر

Williamsone States of the Stat



#### Muslim Hands International

House # 149 Street # 60 Sector / 8/3 Islamabad Tel +92-351-4446363 Fax +82-051-4446464 Website www.muslimhands.org

#### ( 192) ( 192) ( Marine Mile)

# اللسنت كا جماعتى نظام كس طرح ورست كيا جاسي؟

کوئی چڑ جب بھی گرتی ہے تو اچا کم تہیں گرد جاتی بلکہ بقدری اس کے اعمد بھال بلکہ بقدری اس کے اعمد بھال میں اعمد بھال جاتے ہوں گار مال کے اعمد بھال ہے۔ لیمن کیلے ایک ایک ایک کی برایک دن پوری مشین مجر جاتے ہو ایک ایک ایک بھال کے اور یہ تذریقی کیفیت صرف بھاڑی کے لیے جمی ہوتی ہے ایک کوئی موثی جوٹی کوئی گری ہوئی چڑ یک بیک ٹیمن بن جاتی پہلے ایک ایک پرزہ درست ہوتا ہے جاکر پوری مھین درست ہوتی ہے۔

فیک ای طرح اور قوی معاشرہ کا بناؤ اور بگاڑ بھی قدر بھی مراحل ہے گروتا ہے، پہلے ایک ایک فرد میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے بیان تک کہ ایک ون پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ ای طرح کوئی بھی بگڑا ہو معاشرہ جہاں کروڑوں افراد کے زرید بھی بگڑ جاتی ہواری ہواس کی اصلاح کے لیے بھی وسطے پیانے پر طویل المیدہ جدوجد کی ضرورت ہے۔

آپ اگر قلر کی گروائی میں اتر کر ماحول کا جائزہ لیں تو آپ واضح طور ب محسون کریں گے کہ آج ہمارے معاشرہ کا نمائی، روحانی اور تبلیفی نظام پانچ بنیادوں ب کھڑا ہے۔ یہ پانچوں بنیادی تو تی اگر ہم آ بنگ ہو جا کیں اور ایک عی رخ پر ان کا اجہا کی سفر لگا تار جاری رہے تو ہم چند عی دنوں میں ماحول کا نقشہ بدل سکتے ہیں اور اپنے معاشرہ سے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کرسکتے ہیں جن پر ہم اب سک قابونیل باسکے۔

ا الله ملين عاشره كى بنياد ائد مساجد بين سه طبقه عائد ملين سے جنا آرب توم كى مناز الله مامل نبين بيد الله وروز بين يا كا

القرآن

ن والدين كے ساتھ حسن سلوك كرو

🕒 مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر مے مسلمان محفوظ رہیں

حديث نبوي

ں برانی اور خستہ قبروں برغور کرو، کیسے کیسے حسیوں کی مٹی خراب ہور ہی ہے حضرت سيدناغوث أعظهم

 من اخلاق میہ ہے کہ تیرا قلب فعل حق کے ویجھنے کی وجہ ہے لوگوں کی جفا ہے متاثر ند ہو ..... میلے نیت اُنیک ہونی جانے کہ لوگوں کی نظر عمل پر

ہاور حق تعالی کی نظر نیت پر

حضرت نظام الدين اولياء

🔾 جابل فقیر کامرید ہونا شیطان کامرید ہونا ہے

اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوي

Syed Munawar Ali Shah Bukharai [Shah Jee]

> 233N Central AVE Lodi C.A 95240 USA







انے پھڑھن کی استطاعت کے مطابق مختلف پینج تیار کیے ہیں تاکہ ٹی جم شخص مین شریقین کی زیارات سے محروم نهو دان الله موجل)



: ول 15 ول 21 ول 28 ول عمرہ بیکے دستیاب ہیں فیملی بیکے اورا گیز میلیون کے لیے رابط کریں عرب

ره و برا ٥ ريغرن انزنگ ه انبركند نيشند ر بانش ه انبركند پيشند ارانسپورت (جده اخر پورت =المكرّمة تامرينة المتوروتا جده الله لإرك) ٥ مكة المكرّمه اورمدينة المتورد كي زيارات

مدمن على تحديم ولا وسي ورك الدور و فيصل آباد و سيالكوت و كوجرا أوال وشخ بإره اورساتيوال ش محى جلومه يذخر في ورد اليذار يلز ت سرانجام دے رہاہے اور مختریب یا امتان میں باخشوال وقباب کے درسرے بڑے شروال میں من مورد انچوں کا قیام ارازارہ رہیں معومت بالمتنان وزرات مذبق الموراور أورنسنة أف سعودي البسيس الأسس وفته بالقرار والديد



## است شرف ٹورزائٹرٹرلولز ال

بار اہل محلّہ ہے اس کی ملاقات ذہن وفکر اور قوت عمل پر اثر انداز ہونے کا بہت برا ذرایعہ ہے۔ پھر ہر ساتویں دن جعد کی نماز میں سارے شہر یا شہر کے اکثر ھے کے ملانوں کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہوتا ہے۔

سلمانوں کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اگر ائمہ مساجد کا بیہ جاندار طبقہ پوری ہم آ جگی کے ساتھ کسی مہم کی جمیل پر متحد ہو جائے تو چند ہی دنوں میں بغیر کسی اہتمام اور لکلف کے وہ عظیم مقاصد ماصل کئے جاکتے ہیں جن کے حصول کے لیے سالہاسال کی مدت درکار ہو مکتی ہے۔لیکن اس کے ساتھ انقلابی نتائج کے ظہور کے لیے چند بنیادی شرطیں بھی لازی

کہلی شرط تو سہ ہے کہ سارہ ائمہ مساجد کی دعوت متحدہ طور پر ایک ہی مزل، ایک ہی مقصود اور ایک ہی نعرہ کی طرف ہو۔ کیونکہ دعوت کا نشانہ اگر مختلف ہوگیا یا مقاصد الگ الگ ہوگئے تو کسی انقلانی متیجہ کی امید بالکل بیکار ہے۔

دوسری شرط رہ ہے کہ ہرامام کمی خارجی دباؤ کے نتیج میں نہیں بلکہ اپنے تشمیر کی آواز پر حرکت کرے، کیونکہ کسی بھی مہم کے ساتھ دل کا والہانہ افتتیاق اس کی کامیابی کی ضانت ہے۔

مشاہذات کے مطابق ول جمیشہ کی نہ کمی جذبے کا شکار ہوتا ہے اور جب
شکار ہو جاتا ہے تو اپنے جذبے کی شخیل کا راستہ وہ خود نکال لیتا ہے۔ جنون انگیز
جنودی کے عالم میں پہاڑوں کو سرکاتا ہے، صحراؤں سے گزرتا ہے، سمندروں کو عبور
کرتا ہے، ٹاکامی کی زنجیروں کو تو ڑتا ہے، مشکل کو مشکل کہہ کر واپس نہیں لوٹا بلکہ
اس پر قابو پانے کی راہیں تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ سیماب کی طرح اس کی بیقرار
زندگی ایک دن حائل ہونے والی تمام دیواروں کو تو ڑتی ہوئی منزل مقصود تک پہنے

جاں ہے۔ ای لیے کہا گیا ہے کہ مقاصد کی تعمیل میں مشکل مرحلہ قدم افعانا نہیں بلکہ ول کا مقصد کے عشق میں مبتلا ہونا ہے۔ مبتلا ہو جانے کے بعد ول گوشت بوست کا وقعر انہیں بلکہ عالم تجلیات کا ایک شعلہ بن جاتا ہے، ای عالم میں اس کی ہمت:



ا ہے بیک کی کمز ورتعلیمی حالت کے سب ان کی تعلیم روک تر مزد در منائے سے پہلے ایک ہار تعییم خرور آنر ماکمیں ہم افتیل دو ہار وتعلیمی اور ڈیٹس شال کار نے کی ذرید داری فیلنج کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔

پروفیسرالطاف عابداعوان (پرلیل)

ورسان البيرى كالحج چوك جوهرآباد



حضور رحمت عالم و عالمیان تاجدار برم کا تنات رسالتمآب سیدنا محدمصطفیٰ احد مجتبی عظم موقع پر



ہم اپنی زند گیوں میں ہمیشہ میلا دمنائیں گے اور سیرت اپنائیں گے اے اللہ! ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین



(ساجزاده) حافظ حامد رضا سیالکونی وزیراد قاف حکومت آزاد کشیر سجاده نشین دربار عالیه

حضرت منتنخ الحديث رحه الله تعالى جامع مجد دروازه (سيالكوث)

#### ( عَمْ يُعَامِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

فراست، اس کے جروت و استقامت اور اس کی لامحدود قوت عمل کا اندازہ لگاتا بہت مشکل ہے۔

ہر چند کہ دل کی ابتلاء کے اسباب کا احاط دشوار ہے لیکن مشاہدات کے حوالہ سے اتنی بات ضرور کبی جاستی ہے کہ کئی کے عشق میں دل یونمی نہیں مبتلا ہو جاتا بلکہ روحانی، جسمانی، دینوی، اخروی، صوری، معنوی، حال اور مستقبل کسی ند کسی طرح کے مفاد کی کشش یقیناً ہر ابتلا کے پیچھے ہوتی ہے۔

یہ نکتہ واضح ہو جانے کے بعد آب یہ دعویٰ محتاج بحث نہیں ہے کہ خدا و رسول کی رضا اور فکر آخرت کو اگر ہستی کے سارے مفاوات کا موقوف علیہ بنالیا جائے تو دل جیسے بدر ین سرکش کی تنجیر کا مرحلہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔

ائمتہ مساجد اگر "مفاد عاجل" کی خواہش سے بالاتر ہو کر صرف اخروی زندگی کی قلاح و تجات اور بیش و برتری کے جذبے بیس ہر نماز کے وقت صرف وی منت ہمارے مشن کو دے دیں تو جو کام سالہاسال کی مدت میں نہیں ہوسکا وہ چند ونوں میں ہو جائے گا۔ (پندرہ روزہ رفاقت پٹنہ ص :۵،۳ مارچ ۱۹۸۲ء)

گزارش: المسنّت کے جماعتی نظام کی ورتظی کے تعلق ہے آپ نے حضرت علامہ علیہ الرحمة کی پرکشش تحریر ملاحظہ فرمائی، جو ہمارے لیے گھے؛ فکر یہ ہے۔ جماعتی نظام کی اصلاح کے لیے ہمارے علماء اور دانشوران کے ذہن و فکر میں بھی یفنینا نکات ہوں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ان نکات کو ہم اپنے باؤوق قارئین تک پہنچائیں تاکہ اصلاح کاعمل شروع ہو سکے۔ ہم اپنے علماء اور دانشوروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اختصار کے ساتھ اس مسلے پر اپنی آراء ارسال فرمائیں، بھیس امید ہے کہ جماعتی مفاوات کے پیش نظر ہماری اس عام ائیل کو وہ مسترونہیں بھیس امید ہے کہ جماعتی مفاوات کے پیش نظر ہماری اس عام ائیل کو وہ مسترونہیں فرمائیں ۔ (ادارہ)



ایک ساتھ جاری رکھا اور ہزاروں بندگان خدا کو ظاہری و باطنی فیوض و برکات سے مالا مال کر کے دین دار شب بیدار و تبجد گزار بنایا۔

آپ كا وصال ياك سرزيخ الاول (١٩١٧م) مين موا حضرت خواجه حافظ محمد حیات رحمتہ اللہ علیہ کی نگاہ کیمیا گرنے بوی کثرت سے قلوب کو کندن بنایا تھا، آپ سے نبت قائم کر کے باطنی و روحانی فیضان کے ذریعے بہت لوگ بلند مقام پر پہنچ آپ کے مشہور خلقاء میں حضرت اقاضی ثخد سلطان عالم رحمته الله علیه چیماں حال مزار کالا ویو جبلم حفزت ميال صين على خان رحمة الله عليه كس حازان حفزت صوفى چشمت على رحمته الله عليه احضرت ميال ستار محمد جهتروه رحسة الله عليه حضرت ميال باغ على رحمته الله عليه دُومالُ هضرت ميال شاه محمد رحمته الله عليه فتح بور' حضرت ميال خوشي محمد رحمته الله عليه' حفزت میال باغ علی رحمته الله علیه بوعه مفترت میان مجلولا رحمته الله علیه منگدیو هیں۔ حفزت خواجه حافظ محمر حيات رحمته الله عليه نے اپنے خليفه الرشيد حفزت خواجه حافظ محمر على رحمته الله عليه كى تعليم وتربيت خود فرمائى اور وه آپ كے روحانى باطنى و ظاہرى كمالات كا عس کامل بن گئے حضرت اعلیٰ نے آپ کی بیعت حضرت بیرسیدلطیف علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ روائزہ شریف کے دست حق پر کرائی اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ زبیریہ وسلسلہ عالیہ نقشبند یہ مجدوبیر سیفید کے اسباق کی تھیل اور خلافت خود عطا فرمائی ای دوران حضرت خوا جه حافظ محمر علی رحمته الله علیه این والد گرای کی اجازت و توجه سے آوان شریف حاضر ہو ك اور حضرت غريب نواز قاضي سلطان محمود رحمته الله عليه ساسله عاليه قادريه مين خلافت واجازت سے سرفراز ہوئے آپ ظاہری و باطنی دونوں فتم کے علوم کے بحر ذخائر تنے حضرت قاضی سلطان محمود رحمت الله عليه آوان شريف كے تلم سے آپ في عظيم مجذوب درولیش حضرت سائیں نور رحمته الله علیه ؤ هینگر وٹ شریف سے بھی فیض حاصل کیا' آپ نے ایک مسجد میں ۲۰ سال قیام فرما کرعبادت وریاضت کی' آپ کی محفل میں بیضے والے لوگ ذکر البی ہے سرشار ہوتے تھے اور تمام مکاتب فکر بلاا متیاز آپ کے حضور

#### المنابع المعلى المنابع المنابع

عمدة العارفين زبدة الكاملين حضرت اعلى مُتكروثوي

### حضرت خواجه حا فظ محمد حبيات رمدالله تعالى

#### پروفیسر ڈاکٹر افضل جوہر

آزاد کشمیر کے صلع میر اور میں منگلا ڈیم کے شال جنوبی کنارے پر چھوٹے ہے پہاڑی سلسلہ کے دامن میں آستانہ عالیہ و حائری شریف واقع ہے جو برصغیر یاک و ہند کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی ایک دین روحانی اور اسلامی مرکز کی حیثیت سے معروف ے برسلسلہ عالیہ نقشبند سیر مجدوب قادر بد کے بلند باید مشائخ عظام اعلیٰ حضرت فیض درجت حضرت خواجه حافظ محد حيات رحمته الله عليه قطب رباني حضرت خواجه حافظ محمرعلى رحمته الله عليهأ زبدة العارفين حضرت خواجه حافظ بيرمحمه فاضل رحمته الله عليه ادرآ فآب شريعت مهتاب طریقت علامه حافظ پیرمحد منتق الرحان دامت برکاهم العالیه کی عقیدتوں کا مرکز بن چکا ب برسال كيم ايريل كو سالانه عرس كا ايمان افروز روح برور اجتاع موتا ہے جو اس بار كم اریل (۲۰۰۵ء) کو ایک سو گیاروال سالان عرس جوگا۔ دریائے جہلم کے کنارے واقع وصنكروث شريف ميس سلسله عاليه نقشونديه مجدويه كمعروف ببينوا حفزت خواجه حافظ محمه حیات رحمہ اللہ تعالیٰ گزرے ہیں آپ باولی شریف ضلع جہلم کے غوث العارفین حضرت خواجہ محر بخش رحمتہ الد علیہ کے مرید باصفا اور خلیفہ مجاز تنے علاوہ ازیں آپ کو میر بوریس واقع گوڑہ سیدان شریف کے سلطان الاولیاء حضرت پیرسید محمد نیک عالم شاہ رحمتہ اللہ علیہ ے بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ کی خلافت و اجازت حاصل تھی۔ آپ نے قبل ازیں دینی علوم ساگری شریف وجوڑہ شریف سے حاصل کے ہیں۔ حضرت خواجہ حافظ محمد حیات رحمته الله تعالی علیه نے علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں کی تعلیم و تربیت کا سلسله



## نکل کر خانقا ہوں سے اوا کر رسم شبیری

الحاد اور بدی کے شور اور بدعقیدگی وظلمت کے اندھیروں میں نور اجالا کرنے کے لئے مسلک اولیاء اللّٰد کا چراغ روش کرنا پڑے گا۔

خانقاہ عالیہ بہاری شریف ہرفتم کے ظلم' ناانصافی' جبر ٔ جہالت ٔ گمراہی ٔ بدعقیدگی معاشرتی ناہمواری کے خاتمے کے لئے حضور سیدنا غوث اعظم رہی اللہ عدی تعلیمات کو عام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔

## آپ بھی اس قافلۂ حق میں شامل ہوں

پیرسید فیض الحن شاه بخاری

مرکزی صدرانجمن محبان محمدﷺ سجاده نشین دربار عالیه بهاری شریف مخصیل و ڈیال ضلع میر پور آزاد کشمیر فون:4965064 - 0320

#### المالة ال

- سرن دیت آپ اپ فرزند ارجمند حضرت مولانا حافظ پیر تحمد فاضل رحمت الله علیدادر این علیدادر این فرزند ارجمند حضرت مولانا حافظ پیر تحمد فاضل رحمت الله علیدادر این کی داده می تحمد عقیق الرحمان (موجوده سجاده فی شخادت ان کی دالعده ماجده کی جمراه ۱۹۲۳ء میں حرمین شریفیں گئے اور آج شریف کی سعادت حاصل کی درباد گوہر باری حاصل کی اور مدینه منوره میں صفور پاک صاحب اولاک تابیقے کے درباد گوہر باری حاصل کی درباد گوہر باری حاصل کی درباد گوہر باری حاصل کا در دائی الثانی بروز اتوار آپ کا وصال حاصر کی دی۔ دائیسی بیر ۱۵ اگست ۱۹۲۳ء بسطابق ۲ روج الثانی بروز اتوار آپ کا وصال موا۔

آپ نے ابتدائی تعلیم کے بعدایے والد گرامی کی اجازت سے متدوستان کے اجم بداری میں دری نظائی کی تحکیل کی اور ۱۹۳۵ء میں جامح منظر اسلام بریلی شریف میں دوره حديث بره ها اور اي دن حضرت مفتى اعظم مندمولا نامصطفي رضا خان نوري رحته الله علیہ نے آپ کو جامعہ میں بطور مدرس کام کرنے کو کہا لیکن آپ نے اینے آستانے کی مفرو فیات کی بناہ پر معذرت کی اور ڈھینگروٹ شریف پہنچے اور آپ کے پہنچتے ہی آپ كے والد كراى قطب عالم حضرت خواجه حافظ محد على رحمته الله عليه في آب كو سلاكل طریقت کی خلافت و اجازت عطاء فرمائی اور اس روز سے لے کر اپنے وصال تک آپ نے شریعت وطریقت علم وعمل تبلیغ و ارشاد کے دہ دریا بہائے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی یادول کو تازہ کر دیا ۔ آپ نے ۱۵مئی ۱۹۹۱ء بروز بدھ در س دے کرا گھے' تازہ وضوفر مایا قبلہ رخ ہو کر جان' جانِ آفرین کے سپر د فر مائی۔ آپ کو آپ کے والد گرامی القدر حضرت خواجہ حافظ محمد علی رحمتہ اللہ علیہ کے پہلو میں سپر د خاک کمیا گیا" آپ کے بعد آپ کے عاصلِ فیضان قافلہ اہل شریعت وطریقت کے پاسبان آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت علامه محمر عتیق الرحمان مه ظله العالی سجاده نشین ہیں۔ آپ نے اپنے والدگرامی کے علم یران کے دور ہی میں متعلقین کو بیعت فرمانا شروع کیا تھا' آپ کی تمام ترعلمی و روحانی تربیت والد گرامی نے خو د فر مائی۔اللہ تعالی اس مرکز عرفان کو سدا سلامت وآبادر کھے۔ آبین

ہیں۔ وہ شب و روز دین متین کی خدمت میں مصروف و مکن رہتے ہیں۔ گذشتہ دنول پاکتان تشریف لائے تو ان سے ایک تفصیل نشست کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنے زریں خیالات سے آگاہ کیا۔ وہ کہدیے تھے کہ جمیں پاکستان کی تاریخ کو بھی نہیں بحولنا جاميئے۔ ماضي كو جميشہ ياء تركھنا حاميث اور جميس ان قربانيوں كو بھي بھولنا نہيں چاہے جو عارے بررگوں نے اس ملک کو بنائے کے لئے دی ہیں اور جمیں باباتے توم قائد اعظم اور علامه اقبال کے خوابوں کو تھیل تک پہنچانے کے لئے بھر پور کردار ادا كرنا جائي اور جميل افي وقار كو صحح معنول ميل بلند كرنا موكا ايك خوش حال اس وقت ساری دنیا میں اسلام پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف منفی پرا پیگینڈہ جاری ہے یا کتان کے لئے اپنا اپنا کردار دیانت داری سے ادا کرنا ہوگا اور ہمیں عبد کرنا ہوگا کہ ہم اینے ملک کے لئے ایک مثالی کام کریں۔اس وقت بوری ونیا میں پاکستان اسلام اورسلمانوں کے خلاف منفی پراپگینڈہ کیا جارہا ہے اور اسلام کے خلاف عالمی سازشیں کی جارتی ہیں۔ ہم پر دہشت گردی کا الزام لگایا جارہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت بوری ونیا میں باکتان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منفی پرا پیکنڈہ کرنے والوں ير واضح كر دينا جابتا بول كه بإكتان اسلام كا قلعه ب اسلام اسن بهائي جارئ برداشت اور رواداری کا دین ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اختلافات کو خاكرات كے ذريع حل كرنے كا ورس ديتا ہے۔ اسلام امن بيند غرب ہے۔ ہم ماڈرن چیزیں اپنا محت ہیں لیکن اصولوں پر سودے بازی نہیں کر سکتے۔

انہوں نے کہا ہے کہ جب تک مسئلہ تشمیر حل نہیں ہوگا با کتان اور جمارت میں مجھی بھی خوشگوار تعلقات قائم نہیں ہو کتے۔اس وقت دونوں ممالک کے عوام کی نظریں جامع نداکرات پر لگی ہوئی ہیں۔ مجھے سو فیصد امید اور یقین ہے کہ تشمیر کے لئے تشمیری عوام کی قربانیاں بھی رائیگال نہیں جائیں گی اور یہ طے ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور تشمیر یوں کی خواشات و مرضی کے بغیر مئلہ تشمیر حل نہیں ہوسکتا۔



اسلامی تہذیب آج بھی ابھررہی ہے مسلم کمیونی متحد ہو جائے ہم ماڈرن چیزیں اپنا کے ہیں مگر اصولوں پر سودے بازی نہیں کر سکتے

اسلام امن جمائی جارے برداشت اور رواداری کا دین ہے

سب سے پہلے مسئلہ تشمیر حل کیا جائے ..... پاکستان ہم سب کا وقار ہے

نائن الیون کے واقعہ سے برطانیہ میں مقیم مسلمانوں اور پاکشانیوں پرمنفی اثرات ہوئے

انٹرمیشنل مسلم قورم کے چیئر مین اور مبلغ پورپ علامه صاحبزاده محمد رفيق چشتی سيالوي

ے ایک اہم انٹرویو

ملاقات ..... ملك محبوب الرسول قادري

حرزمين يورب مين نامور عالم دين اور خطيب علامه صاجزاده محد رفيق یشتی سیالوی جو انٹرنیشنل مسلم فورم کے بانی چیز مین پاکستان مسلم لیگ علما و مشاکم ونگ برطانیہ کے صدر ٔ مرکزی علماء کونسل ( یوکے ) اور جماعت اہل سنت برطانیہ کے مرکزی نائب صدر ہیں وہ برنش مسلم فورم کے ممبر ہیں اور پاکستان میں قوی امن کمینی کے بھی وفاقی ممبر ہیں۔ ونیا بھر کے سات ممالک کے متعدد تبلیفی دورے کر بچلے

كوملازم بحض كارواج ب- حالاتك عج يه بك نام نباد تظيمول ع عبديدارامام ك بغیر بھی بھی کامیاب تبیں ہو کتے۔ آگر کسی ادارے کا امام (عالم) ادارہ چھوڑ جات تو وه على دو دن تك نبيل چل سكتى \_ للبذا ديار غير ميں رہنے والے علماء كو اپنا رہبر مان كر ان کی سربرائی میں چلنے سے ہی کامیابی حاصل کی جاعتی ہے کیونکہ ان لوگوں، نے خود کو دین کے لئے وقف کیا ہوا ہے مسلمانوں پر دہشت گردی کے قبیل کو اختلافی مائل بھلا كرمشترك جدوجهد سے بى دوركيا جاسكتا ہے۔ انہوں نے كہا كه جارے علاء كرام كو الكريزي يرعبور حاصل مونا عابية اور اسلام كا پيام يكيركي صورت مين این امریکی اور برطانوی دوستول کو پیش کرنا جابیت اسلام کا سلسه روحانیت تمام سائل کاحل ہے اپنی تی نسل جو دیار غیر میں ہے اور اس کو ناظرہ قرآن کے بجائے تغيير اور ترجے سے قرآن پڑھايا جائے اور اسكالروں كو اسلام اور روحانيت پر بحر پور عبور حاصل ہونا چاہیئے جس طریقے سے اسلام پھیل رہا ہے اگر ہم لوگ مشتر کہ لائحہ عمل کے تحت برطانیہ اور امریکہ میں کام کریں تو وہ دن وور نہیں جب لوگ جوق در جوق سے اور برامن مذہب میں شامل ہوں گے۔ ہم اس سلسلے میں عملی کوشش بھی کر

رہے ہیں۔
صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سالوی نے کہا کہ نائن الیون کے واقعہ نے پوری
دنیا پر اثرات مرتب کیے ہیں لیکن مسلم دنیا پر اس کے اثرات کچھ زیادہ بی ہوئے
ہیں۔ وہ اس طرح کہ امریکہ اور اتحاد یوں نے دہشت گردی کے خلاف جس جنگ کا
آغاز کیا ہے اس کی لیپٹ میں زیادہ ترمسلم ممالک ہی آئے ہیں۔ کیونکہ امریکہ سجھتا
ہے کہ پوری دنیا میں دہشت گردی زیادہ ترمسلمان ہی کر رہے ہیں۔ ان کاروائیوں

علاء انگریزی زبان پر عبور حاصل کر کے اسلام کے پیغام کو عام کریں کے اثرات پاکستان پر بھی ہوئے ہیں۔ بالخصوص دیار غیر میں رہنے والے پاکستانی اور دوسرے مسلمان اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں رہنے والے

### المنابع المناب

بھارت کو بھی اپنے رویئے اور عمل میں کیک دکھانا ہوگ۔ پاکستان پہلے ہی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ خطے میں امن اس وقت تک پیدا ہو سکتا ہے جب دونوں مما لک مذاکرات کے ذریعے کسی شوس اور پرامن حل کی طرف پیش رفت گریں انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام محبت کرنے والے بیں اور بھارت کے ساتھا تھے اور خوشگوار تعلقات کے خواہاں بیں انہوں نے کہا کہ جزل پرویز مشرف کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے موقف درست ہے کیونکہ وہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

علامہ صاجرزادہ محمد رفیق سیالوی نے کہا کہ آئندہ کی برسوں ہیں برطانیااور پاکستان کے درمیان معاشی تعلقات میں نمایاں تبدیلیوں کی ضرورت ہے جو تارکین وطن نے واقعی بہت ساری اچھائیوں کو جنم دیا ہے جن کی قدر کرنی چاہیئے انہوں نے کہا کہ جارا موقف واضح اور اٹل ہے کہ بھارت کی سیکورٹی کونسل کی رکئیت کے لئے مشمیروں کو ان کی مرضی کے حقوق طے بغیر حمایت نہیں کی جاسکتی۔

پاکستان کے اسای نظریہ کے مخالفین دراصل حقائق سے بے خبر ہیں

انہوں نے کہا کہ تشمیر یوں کوئی خودارادیت سے محروی کے باوجود بھارت سے کوئی کوئی خودارادیت سے محروی کے باوجود بھارت سیکورٹی کونسل کے لئے کیسے حق دار بن سکتا ہے؟ برطانیہ جیسے ملک میں سربراہ کے لئے مخصوص مذہبی عقیدہ کی اگر پابندی ہو سکتی ہے تو مذہب کی بنیاد پر وجود میں آنے والی ریاست پاکستان کی مذہبی نظریہ کی پابندی کو تقید کا نشانہ کیوں کر بنایا جاسکتا

انہوں نے کہا کہ تقیم ہند کے وقت ندہب کی بنیاد پر ہندوستان کی تقیم سکے وائی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود جوہ راہنما بھی تھے پاکتان کے اساسی نظریہ کے خالفین در حقیقت ان کے خفائق سے بے خبر ہیں۔ پاکتان ہم سب کا وقار ہے اور اس وقار کو قائم رکھنے کی کوششوں ہیں ہم سب کوشر یک ہونا ہے۔ موجودہ حالات بیں علماء کرام کو اپنا ایک پلیٹ فارم بنا کر متحد ہونا چاہیئے۔ یورپ اور امریکہ ہیں امام

المنابعة الم

سلمانوں اور پاکتانیوں کو یہاں کے لوگ دہشت گرد بچھنے گئے تھے اور ان کے ظلاف کاروائیوں کا مطالبہ کیا جارہا تھا۔ ہر داڑھی والے فخض کو انتہا پہند سمجھا جانے لگا تھا لیکن اب صورتحال قدرے بہتر ہوگئ ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو سوج پیدا ہوئی تھی وہ اب تبدیل ہونا شروع ہوگئ ہے اور یہ سب ہماری حکومت کی شہت سوچ کی وجہ ہے مکن ہوا ہے۔

#### اسلام علم کے حصول اور ضرورت پرسب سے زیادہ زور دیتا ہے

انہوں نے کہا کہ ہمارے چند علاء نے دین کو محدود کر رکھا ہے اور وہ مسلمانوں کو دینوی اور جدید علوم سے دور رکھے ہوئے ہیں جبہ اسلام ہیں ایہا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اسلام تو علم کے حصول پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اگر ہم جدید علوم عاصل کریں گے تو بیرون مما لک میں ہمارا ایکج بہتر ہوگا اور ہم بھی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں شامل ہوں گے آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی اقوام نے ترقی کی ہے صرف اور صرف علم کی بدولت کی ہے لیکن اس کا مطلب بینہیں کہ جدید علوم کے حرف اور صرف علم کی بدولت کی ہے لیکن اس کا مطلب بینہیں کہ جدید علوم کے بیچھے لگ کر ہم دینی علوم سے بھی ہٹ جا کیں۔ بیرون مما لک میں مقیم پاکتانیوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے وطن کا نام روشن کریں ۔ چند گھٹیا سوچ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے وطن کا نام روشن کریں ۔ چند گھٹیا سوچ رکھنے والے عناصر پاکتانیوں اور مسلمانوں کو بدنام کررہے ہیں اس سلملے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔

صاجزادہ محد رفیق چشتی سالوی نے مزید کہا کہ ہمیں ہے عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لئے کئی بھی قربانی سے درائج نہیں کریں گے۔ پاکستان بے پناہ قربانیوں کے بعد خاصل ہوا ہے کئٹے نوجوان شہید ہوئے کئٹی مائیں اپنے فرزندوں سے محروم ہوئیں اور گئنے سہاگ اجڑے ہمیں چاہئے کہ ہم ان قربانیوں کو یاد رکھیں۔انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہئے اور جوقومیں آزادی کی قدر نہیں کرتیں وہ گھائے میں رہتی ہیں۔ قدر نہیں کرتیں وہ گھائے میں رہتی ہیں۔

المرائ المال المال المال المال المرائية المحافظ ا

انہوں نے کہا کہ اسلام سلامتی کا دین ہے وہ انسانوں کی الیمی تربیت کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں اسلام ادر مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ منسلک کرنا یا انہیں انتہا بیند کہنا جہالت ہے۔

انہوں نے کہا کہ مغربی تہذیب زوال پذیر ہے کیونکہ اس کی بنیاویں مادہ پرتی پر قائم ہیں اسلامی تہذیب آج بھی انجر رہی ہے اور مغرب کی سامراجی طاقتیں اس کے رائے میں رکاوٹیس کھڑی کر رہی ہیں۔ مسلم کمیوٹی کو اپنے اندراتھاد پیدا کرنا چاہئے۔ دنیا میں آج جوظلم وسم بریا ہے اور خصوصی طور پر عراق کشمیر فلسطین میں مسلمانوں پر جو ظلم ہورہا ہے اور اس کے خلاف آواز بلند کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

مرکزی علاء کوسل برطانیہ کے نائب صدر صاجزادہ محمد رفیق چشتی سیالوی نے کہا کہ ساری دنیا بین صدر یا کستان نے اسلامی اصولوں اور جاب کا جس طرح تذکرہ کیا ہے اس سے ساری امت مسلمہ کا سرشرم سے جھک گیا ہے اگر جزل صاحب کی اہلیہ سر پر ڈو پر نہیں لیتی تو یہ کوئی اسلامی سمبل نہیں مسلمان عورتوں کی آئیڈیل تو سیدہ و فاطمۃ الزہرا ہیں جزل مشرف کو اگر اسلام سے دابط نہیں تو تشریحات کا حق

مسلمانوں کو دہشت گردی سے مسلک کرنا 'اسلام سے بے خبری کے سب ہے بھی انہیں کمی نے نہیں دیا وہ اکیسویں صدی میں اکبر بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں ورنہ مجدد الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے ہزاروں غلام مقابلہ کیلئے تیار ہیں۔



رأت كافرانه كي چندتصويري

د کہتے ہوئے انگاروں کی دیواریں اٹھا دی گئیں گہتے ہوئے شعلوں کا فرش بچادیا گیا۔ پھر ای حصار نار میں ایک پیکر نبوت کو پابہ زنجیر لا کر ڈال بھی دیا گیا۔ آفر نبی کو عاجز کرنے والے اہل تدبیر خود عاجز و درماندہ ہو گئے۔ تمرود اپنی آتش شاوت میں جل رہا تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام گلشن سعادت میں مسکرا رہے

ایک نازک مجسمہ حسن و شباب کوآئن و فولاد کی بیزیاں ڈال کر مجز و بے چارگی کے قید خانے میں بند کر دیا گیا لیکن پاؤل کی بیزیاں کٹ کر رہیں اور سر پر معرکا جو تاج شاہی رکھا گیا دہ اتر نہ سکا۔ صحرا کے بگولوں نے تالیاں بچائیں۔ موجوں کے تلاظم نے آئکھیں دکھا گیں اب کہاں راہ گذر ہے؟ آگے دریا کی بوانا کیاں چھچے فرعون کی سفا کیاں مجز و بے چارگی کے طلسمات ہیں کیکن پیغیمرعلیہ اللام نے عصا ڈال کر قدم رکھا تو آب روال کی سطح مرتفش کو ستانی جمود میں تبدیل اللام نے عصا ڈال کر قدم رکھا تو آب روال کی سطح مرتفش کو ستانی جمود میں تبدیل بوگئی۔ سبحان اللہ! بہی عصا چھر کی بیشت پر مارا تو پانی چھوٹ نکلا اور پانی کے سر سے گزرا تو پھر بن گیا۔

تاریخ کے اس دوراہے پر جہاں ارتقاء نبوت کی تاریخ ختم ہو رہی تھی اور فتم نبوت کی تاریخ ختم ہو رہی تھی اور فتم نبوت کی تاریخ کا آغاز ہو رہا تھا فساد باطن نے پھر سر اٹھایا اور ذات معصوم کو مول پر چڑھانے کی سازش کی گئی۔ اب کے اہل شر کا برعم خویش سے کا میاب تجربہ تھا کہ '' بجز'' اب توانائی میں بدل نہیں سکتا۔ گر وفور جوش اور خباخت نفس کے دھند کئے میں بینائی نے تحقیق خال سے نظر پھیر کی اور قدوقا مت کی مشابہت سے دوسرے کو ' میں بینائی نے خوش! عدالت باطل کا اصل مجرم فلک چہارم پر محرم راز

## المناه ال

جسارت قلم کی سیاہ کاریاں

محبان الهند حضرت علامه ابوالوفا صاحب فصيحي غازيبيدي

دیو بندی مکتبه فکر کے '' فقاوی رشیدیه' کے مطابق کتاب'' تبقویع الایمان'' پڑھنا اور رکھنا '' عین اسلام'' ہے ای کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

''دہ (انبیاء) سب انسان علی میں اور بندے عاجز اور جارے بھائی' مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے' ہم کو ان کی فرما نبرداری کا تھم ہے ہم ان کے چھوٹے ہوئے۔'' (ص ۱۸)

ذرانشر نگاہ ہے اس عبارت کا سینہ چاک کر کے دیکھئے تو نساو و بطلان کی کس قدر سیائی بھری ہوئی ہے۔ قندیل نبوت کی بخلی بے قید کو عام انسانی مماثلت و مشابہت کے فانوس میں چھیانے کی کیسی جرائت ناکام کی گئی ہے۔

"سب انسان" "بندے عام" "بمارے بھائی" ان الفاط کوظنی مساوات و جمع عصری کے جس دھاگے میں پرویا گیا ہے کیا کسی مردمومن کا اسلوب ہوسکتا ہے؟ گویا جس طرح ہم انسان اور عاجز ہیں ای طرح (غاک بدہمن ایثان انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں)۔

ہر دور میں کفر و جاہلیت کی تمین گاہوں سے انبیاء کرام علیہم السلام کو عاجز کرنے کی مہم چلائی گئے۔ لیکن تاریخی شہادتیں موجود ہیں کہ نتیجہ کے طور پر خود ان بداندیشوں نے اپنے ہی ارمانوں اور حسرتوں کی ترقیق ہوئی لاشیں دیکھیں۔

شع کی لوکوکسی تلوار ف کا ٹا ہے؟ بوئے گل مٹی میں قید ہوئی ہے؟ خیالوں سے سوا ہوائی محل کی کہیں تقیر نہیں ہو سکتی' شب دیجور کی ظلمتوں پر سپیدہ سحر کا پھر میا لہرا ( رئياليان ي 209 هي ( وووي الماليان )

ب چارگی کی تہمت ور انداز نہ ہوتی۔ 'بڑے بھائی'' کی بولی بول کر معارف نبوت کا اقرار کھوظ ہے یا جھوٹے اور بڑے کے اسلوب بیان میں اپنے وقار ذاتی کا تحفظ کیا گلست

"جو بشر کی تعریف ہے سو ہی کرو سو ان میں بھی اختصار کرو۔" ( تعقیبة الایمان ص الا) ...
الایمان ص الا)

دنیا جانی ہے کہ ''بیر'' اس جد خاکی کا نام ہے جو خطاہ نسیاں سے مرکب اور جو معصیت وطغیان کے خرابات میں سرست و سرشار رہتا ہے جس کی صفات و عادات اور نفسانی استعداد کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عناصر الراجہ کی متعدل خابراہ سے گریز یائی کرنے والا بد بخت مسافر' قتل و نہب کی وادیوں میں سفاک درندہ (کالانعام) خود پری کی شراب لی کے بے قابو متوالا نخوت و بندار کے ان پرخود فراموش مشت غبار توافق ٹی البقاء کی لطافتوں سے آنکھیں جرا کر تنازع للبقاء کی کا الودیوں میں بیکر باطل ثبات و استقامت کی راہوں سے دور افقاوہ سیماب مفت وجود قیبوں اور بیواؤں کی دلدوز جیبوں میں اپنی خواب گاہ عشرت کا خاکہ عنت وجود قیبوں اور بیواؤں کی دلدوز جیبوں میں اپنی خواب گاہ عشرت کا خاکہ عنا ہے والا بے درد معمار '' بھر'' جو بابل کا نمروڈ مصر کا فرعون کے کا ابولہب کریئے والا بے درد معمار '' بھر' کر بلا کا نمروڈ مصر کا فرعون کے کا ابولہب کریئے کا عبداللہ بن ابی وصف کا عبداللہ بن ابی وسف کا عبداللہ بن ابی وصف کا عبداللہ بن ابی وصف کا عبداللہ بن ابی وصف کا عبداللہ بن ابی وسف کی سون بی بی سون بی بی سون بی

یہ تو بشری تصویر کا وہ رخ ہے جونفس امارہ کی کثافتوں سے داخ دار بن چکا ہے گئین ای پیکر بشری کا دوسرا رخ اننا نظر نواز دیدہ زیب اور دلشیں ہے کہ اس کے تصور بی سے زبمن و دمائ اور قلب و روح بین کیف و نشاط کی امتیکیں پچوٹ پڑتی بیں اور اہل نظر مشاہدہ حق سے تعبیر کرنے گئے ہیں۔ اس ایک "رخ زیبا" کی چھوٹ سے تعبیر کرنے گئے ہیں۔ اس ایک "رخ زیبا" کی چھوٹ سے چھوٹ سے جہنرہ گل کو رعنائیاں اور برگ و بار کو بار کو بار کی بالیہ گیاں میں موسم بہار آتا ہے سنرہ گل کو رعنائیاں اور برگ و بار کو بالیہ گیاں میں۔

ر کھتے چلتے! مصحف رخ میں تورکی تحریرین تحریروں میں تجلیات کے گل

المنابعة الم

کشاکش خیروشر اور بحران جبر وقبر کا وہ ہوش رہا منظر بھی یاد کر لیجے کہ سفا کا نہ عزائم اور جارحانہ منصوب نون خراب پر اتر آئے ہیں نہر آلود تلوار ہن اور چک دار نیزوں کے انجوم نے شبتان رحمت کا محاصرہ کر لیا ہے دیوار کے آخری سرے سے صدر دروازے تک جاگتے ہوئے بہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ باخبان حق کی قیادت پورے کا فرانہ اسلوں سے لیس ہے۔ آج کی رات اپنے گھر اور سرکی حقاظت سے پیغیر عاجز رہ جائیں گے باہر ہنگامہ خاموش آبادہ درانداز اور چہار دیواری کے اندر بیداری خواب آلود محوتاز۔ دفعتہ سرکا متابعت نے صاحب ذوالفقار رضی اللہ عنہ ) کو جگایا کا فروں کی امانت حوالہ کی۔ ابوجہل اور اس کے تمام ساتھی عاجز و در ماندہ کھڑے رہ گئے اور سید عالم ساتھی تلواروں کے سائے ہیں سکراتے عاجز و در ماندہ کھڑے رہ گئے۔

معجزہ نام ہی اس قوت خداداد کا ہے جس کے سامنے منکرین وقت کی تمام قوانا ئیاں عاجز ہو کر دم توڑ دیتی ہیں۔''وہ'' (انبیاء) معجزات کے دفاقی حصار ہیں رہ کرامل باطل کو سرگوں اور شرم سار کر دیا کرتے ہیں۔''وہ'' اور عاجز ؟ بات کرنے کا ملیقہ نہیں نادانوں کو

مشیت نے جس ہستی کو محاس نبوت کی رعنائیوں سے جا بنا کر بھیجا ہو کمالات رسالت کی شاہی عطا کی ہو۔علوشان کا تاج پہنایا ہو۔اپنی تجلیات و صفات کامظہراتم بنایا ہو۔ کیا بیعقیدہ مناسب حال اور شایان شان ہے۔

"وہ (انبیاء) سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے ہمائی مگران کو اللہ نے برائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے ہم کو ان کی فرمان برداری کا حکم ہے ہم ان کے چھوٹے ہوئے۔"

بردائی سے کیا مرا دہے؟ جلالت نبوت؟ شوکت اعجاز؟ والسذی نسفسی بیدہ نازش عقیدت کا نعرہ تو یہی ہے لیکن مصنف کی نگارش قلم کا مدعا پینبیں ہے ورنہ عجز و آیک چبرہ زیبا دکھائی دیتا ہے قد رعنا پر نگاہ پڑتی ہے گیسوئے عبریں میں ہاشی جمال کا کھار نظم ابرو میں بیت المعور کی محراب ناز وامن کرم کے تار تار میں تجلی حق کی دلربائی ' ہرنقش قدم بخشش وغفران کی منجمد نہر سرایا رحمت ' مجسم نور (عظیمیہ )۔

یے قراران مدینہ نے جلوہ منظر کو دیکھا خیر مقدی ترانوں میں یہ آواز گوٹی کے کلکے الْکِدُرُ عَلَیْنَا مِنْ ثنیّاتِ الْودَاعِ

ہمارے جیسے بشر کی نہیں۔ ماہتاب کی تشریف آوری ہے نبوت کا ہلال جومکہ میں طلوع ہوا وہی مدینے میں بدر بن کر چیکا۔ (علقہ) غزوہ تبوک کی والیسی پر مدنی تاجدار کے عم محترم سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی ۔''اجازت و بیجئے میں آپ کی تعریف کرنا جا ہتا ہوں۔''

وانست لسمسا ولسدت اشرقست الارض وضساًت بسنسورك الافسق ترجمہ: آپ جب پیدا ہوئے تو زینن روثن ہوگی اور آپ کے نور سے آ آفاق منور ہوگے۔

ف خسن فی ذلك السنسیاء فی النور سبیل الرشاد تخسرف ترجمہ: ہم سب اى ضیاء اور تور میں بدایت کے رستوں کو قطع كررہ

## المنابع المنا

بوئے 'گل بوٹوں میں تقدیس و تظہیر کی باتکین جبین پاک پر وفور رصت کی شکن ہر شکن نور کا بیر بمن در بیر بمن قدوقا مت زیبا بہار قدرت کی انجمن دیدہ بینا بادہ رحت کی سرخیال 'سرخیوں میں بخشش وکرم کی بے پناہیاں اشارات و دست و بازو ووٹوں جہاں کے ترازو قدم پاک کی خاک سرمہ دیدہ افلاک۔ اپنے جام نور کا چھیٹا اڑایا تو نیابت و ولایت 'خوشیت وخواجگیت کا عہر و ماہ بنایا۔ ساتی معصوم' رند محفوظ!

بلغ العلےٰ بكماله \_ كشف الدجيٰ بجماله حسنت جميع و خصاله \_ صلو عليه وآله

#### بشريت كاجازه

ہم سب بشر ہیں۔ ہم چھر یلی راہوں سے گزریں تو قدم قدم پر مھوکر
کھائیں۔ نبی تشریف لے جائیں تو ان کے نشان قدم کو پھر ہینے سے لگائیں۔ ہماری
انگلیوں میں خون کی روائی نبی کی انگلیوں میں نور کی تابانی وہ انگلی اٹھ گئی تو چا تدشق سورج بالاے افق محفل طرب میں ہمارے پہنے کی بد ہو سے ہمنشیں تاک بھول چڑھائیں۔ نہ بیات کو مدینے کی دلہنیں پوشاک و بدن میں لگائیں۔ نہ صرف عروسانہ زندگی چھکتی جائے۔

ہم نظر الخمائيں تو تجابات حائل نظر نبی تجابات کو ديميں تو جلوہ حقيقت بنالنا دگر۔ عارا خواب ناقص وضو اور وی بنالنا دگر۔ عارا خواب ناقص وضو اور محروم آگئ نبی کا خواب محافظ وضو اور وی البی۔ ہم اپنی زمينوں كے محتاج جن سے غذا كھائيں نبی اپنے رب كی بارگاہ سے آب و دانہ پائيں۔ حديث پاک كا غير مبهم ارشاد ہے۔ 'ايگھ ميشلی'' تم بیل ميرا جيا كون ہے؟

زبانِ نبوت سے ان انکشافات و اعلانات کے بعد ایے 'خیال' کا اظہار' علم و یقیں کی محروی' عقل و ہوش کی نارسائی اور دل و ضمیر کی حرمال نصیبی کے سوا اور کیا ہے؟ ذرآ کھ اٹھا کر مدینہ کا وہ منظر جمیل بھی دکھے لیجئے کہ کہسار کی بلند یوں ہے خطرے کا سائران نج رہا ہے۔ توجوانو! علم دین حاصل کرو

بزرگوں کے عقائد ونظریات اپنانے والا می ان کا نمائندہ ہوسکتا ہے

68 برس بعد مزار كي منتقل موكى تو بزارول لوگول في حضرت بي سيد نيك عالم شاه رو يد زاي ويداركيا

معرت و سيد نيك عالم شاه در مد خالك" ي حرفي" كوريكارة مقيوليت حاسل بول وه صاحب قراور صاحب كرامت بروك تي

وادى تشمير كے عظیم روحانی مرکز خانقاہ عالمیہ تنگھوٹ شریف کے سجادہ نشین حضرت پیرسیدمرا دعلی شاه مظله

ملاقات .... ملك محبوب الرسول قادرى

حضرت پیرسید مرادعلی شاہ ....میر بور آزاد کشمیر کے ایک سرے پر منگھوٹ شریف کے نام ے ایک بہتی ہے جس میں اپنے زمانے کے ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت قطب العارفین ویر سید محد تیک عالم شاہ رصر اللہ تعالی کا مزار میارک مرج خاص و عام ہے اُن کے پیلو میں ان کے برادر اصفر حضرت بیرسید رکن عالم شاہ رحمداللہ تعالی آسودة خاک بیں۔ الله تعالی کے إن دونول فقیروں کو ان کے وصال سے بالتر تیب اڑ شھ اور ساڑھے پیدرہ برس بعد منگلا ڈیم کی تقبیر کے موقع بينتقل كيا كيا توان ك اجهاد مباركت وسالم تضاور كتن على رفت آميز مناظر كاظهور ہوا۔ انہی بزرگوں کے سجادہ نشین حضرت پیرسید مرادعلی شاہ مدظلے نہایت سادہ مخلص بے لوث مبمان نواز اورخلیق دین مخصیت بین گذشته دنول منگھوٹ شریف بین عزیز گرامی صاحبزادہ سید مرشسین شاہ بخاری کی وساطت سے ایک نشست کا موقع ملا۔ ان کی با تیم تصوف سے شغف رکھنے والے قارئین کے لئے خاص ولچین کا سب ہوں گی۔ ملاحظہ فرما ہے۔ (محبوب قادری)

اسم كرائ ولديت تاريخ ولادت جائے بيدائش فاعداني يس منظر اور اين

المالية الم

یہ نہ مجھ کیجئے کہ شاعرانہ مبالغہ آرائی اور خوشامدانہ مدحت و ستائش ہے۔ اولاً خیر القرون کے کسی کروار میں اس کا واہمہ بھی نہیں تضنع اور در باری رعایت کا اس در بار حقیقت میں کہاں گذر؟ ٹانیا حضور علیہ نے خود پیند فرمایا اور تعریف کرنے والے کو مولی تبارک تعالے کے جود وسخا کے حوالے کر دیا۔ تعریف کا صلہ رحمت ال ے مہیں رحمٰن سے بھی ملا۔'' تقویظ الا نمان'' کی ان عبارتوں کو پڑھ کر سامان قائم کر لی جائے کہ اس مکتبۂ فکر میں بیعبارات حرف آخر کے درجہ میں ہیں۔ ماضی قصیہ یارینہ سے بلکہ عہد حاضر کی مطبوعات کو دیکھ کریہ خیال ہوتا ہے کہ ................ يكھ بيال ہوا ہو وہ آغاز باب ہے۔"

> ابل سُنت بهرقوالي وغرس د پوبندی بهرتصنیفات و درس خرچ سئے بر قبوروس انقاہ خرچ نجری برعت اُوم و دَرِس گاه ساخهٔ الاراری

\_ (ماخوذ از دبوان سالك تعيين)

مفتى احمه بإرخان يمنى

فلاں فن میں صاحب کمال ہے وہاں جا کر پڑھیں۔ مشہور ہے کہ موضع کرتھی فی فیصل چکوال میں بھی اکثر مدت بسری اور پڑھیے رہے۔ آپ اپنے زمانہ میں ہے نظیر عالم ہوئے ہیں۔ عالیا آپ نے پنیٹیس علوم حاصل کیے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رراللہ تعالی کی ایک مختر تحریر جو کہ زندگی کے آخری دور میں آوان شریف عاحب ارسال کی گئی ان میں چودہ علوم کے ارشادات بیان کئے تھے۔ ظاہری علوم کی تحیل کے بعد آپ نے فواجہ ابوالخیر وہلوی رصاط تعالی کے پاس جا کر بیعت کی اور ملک یا طفی کے سیق بھی شروع ہو گئے۔ اس اشاء میں خواجہ صاحب رحداللہ تائی میں خواجہ صاحب رحداللہ تائی دختر نیک اختر حصاحب رحداللہ تائی دختر نیک اختر دور کے دائی وہا کے این کا اور اپنی وختر نیک اختر میں خواجہ صاحب رحداللہ تائی دور کی شفقت فرمائی اور اپنی دختر نیک اختر میں خواجہ صاحب رحداللہ تائی دورجہ کی شفقت فرمائی اور اپنی دختر نیک اختر میں خواجہ ابوالخیر رحد نیک شفقت فرمائی اور اپنی دختر نیک اختر میں خواجہ ابوالخیر رحد کی شفقت فرمائی میں خواجہ صاحب رحداللہ تائی دسرات مجدد الف ٹائی درالہ تائی کی نسلی پاک سے جیں خواجہ صاحب رحداللہ تائی دھرات مجدد الف ٹائی درالہ تائی کی نسلی پاک سے جیں خواجہ صاحب رحداللہ تائی

حفزت بيرسيد محد نيك عالم شاه رحداد تنالى و٣٢٥ علوم يرمكسل وسترس حاصل تقى

کے خاندان کے لوگ حضرت شاہ صاحب رصاللہ تعالی کو بوجوہ سے ایڈ اکیں پہنچاتے

کے جس سے خطرہ ہلا کت جان نظر آیا۔ نیز شاہ صاحب رصاف تائی نے لطا کف سیصہ و لئی وا ثبات و مراقبہ احدیث و معیت تک باطنی سلوک طے کیا پھر خواجہ صاحب رصاف مائی نے جج شریف کا ارادہ کر لیا اور شاہ صاحب رصافہ تائی کو تکم دیا کہ ضلع ایب آباد شہر بفہ میں ہمارے خاندان کے بزرگ اور ہمارے والد ماجد رصافہ تائی کے خلیفہ عاجی محد ہیں۔ ان سے جا کر یحیل علوم باطنی کریں۔ شاہ صاحب رصافہ تائی نے مملل سلوک مجد دیے جاتی صاحب سے حاصل کر کے ان ہی سے دستار خلافت و اجازت بھی حاصل کی۔ آپ کو اللہ تعالی نے حد ورجہ ذوق عبادت سے سرشار فرمایا تھا بہی دیے وہ آپ کمال گا درجہ عبادت گزار سے نوافل کی کشرت آپ کا شانہ روز معمول تھا آپ نے اپنے خلفا اور مریدین کو بھی عبادت کی کشرت آپ کا شانہ روز معمول تھا آپ نے اپنے خلفا اور مریدین کو بھی عبادت کی کشرت کی ترغیب و بیت حتیات شریف اور وظا کف کی کشرت کراتے۔ آپ نے پاپیادہ چل کر سفر حرمین طبین طے کیا پھر سال بھر قیام کر کے دوسرا حج ادا کرنے کے بعد والیس تشریف طبین طے کیا پھر سال بھر قیام کر کے دوسرا حج ادا کرنے کے بعد والیس تشریف لیگ سلسلہ کے علاوہ مزارات بھی دیکھے سلسلہ لئے۔ آپ نے کی تشویر کے متعدد عجائیات مساجد کے علاوہ مزارات بھی دیکھے سلسلہ لئے۔ آپ نے کشویر کے متعدد عجائیات مساجد کے علاوہ مزارات بھی دیکھے سلسلہ لئے۔ آپ نے کشویر کے متعدد عجائیات مساجد کے علاوہ مزارات بھی دیکھے سلسلہ

## ( 12 (214 CO) (12 (214 CO) (12 (214 CO))

فی مالاے کے والے سے کھ بتائیں گے؟

#### دنیا آخرت کی محیق ہار کیے آخرت کی تیاری کرو

ہنت میری خواہش میہ ہے کہ حکمت اور دانائی کے ساتھ اولیاء کرام کے پیغام کو عام کے عام کو عام کے عام کو عام کی عام کی عام کیا جائے دین علوم کے پیمیلانے کے لئے درس گاجیں کھولی جائیں اور جہالت و برعقبدگی کو ختم کیا جائے جہالت اور بدعقبدگی سے بی قو موں کا بیزا غرق ہوتا ہے۔ محضرت جیرسید نیک عالم شاہ رمراف تالی کے احوال کے حوالے سے زرا تفصیلاً ارشاد فرما کیں ہے؟

اسعاوت عضرت پیرسید محد نیک عالم شاہ صاحب رمراط قال کی ولاوت باسعاوت عالم الله عالم الله علی الله الله الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله الله الله الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی شاہ صاحب رمرا الله تقال ہے۔ یک بزرگ میرے واوا جان ہیں۔ آپ حصول علم علی شاہ صاحب رمراط تقال ہے۔ یک بزرگ میرے واوا جان ہیں۔ آپ حصول علم کے اس قدر شائق تھے کہ کتب ورسیہ کا جہاں جہاں آپ کو پہتہ چلا کہ قلال استاد

صحرت پیرسید نیک عالم شاہ قدس سرؤ کا دصال مبارک کب ہوا؟ بروز ن شنب ۲۳ رئ الاؤل ۱۳۱۹ ه کوآپ کا دسال ہوا۔ اس وقت آپ کی ہم مبارک اس صاب سے امتالیس یا جالیس سال بنتی ہے۔ اس قلیل عمر میں جو آپ نے مدارج و منازل ظاہری و طے حاصل کئے اور پھر اپنے خلفاء اور متعلقین بھی طے کرائے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال کا بی ٹمر ہے آپ نے کتا ہیں تکھیں اور

في بإبياده ادا كيا- نهايت عمادت شعار انسان ته-

آپ کے مزارشریف کو کب منتقل کیا گیا؟ اس حوالے سے یادواشیں؟
 نکل مکانی تا بوت شریف بوجہ جھیل منگلا ڈیم گوڑہ سیداں شریف سے بمقام
 نگ آبادی سنگوٹ (میر پور) بتاریخ ۱۹ رئیج الاقل ۱۳۸۷ھ بمطابق ۲۸ جون ۱۹۲۷ء

۲۳ رہے الاقل کوآپ کا سالانہ ترس مبارک علیوٹ شریف میں منعقد ہوتا ہے باز ۲۴ ۲۳ بکری بروز بدھ دار بوقت شب تقریباً ارسی سال بعد بحساب قمری تدفین سے کے کر یوم نقل مکانی تک اور آپ کے برادر خورد (میرے والد گرای) حضرت بیرسید محد رکن عالم شاہ صاحب رمراف تائی تقریباً ساڑھے سال بعد بحساب س عیسوی تدفین سے لے کرفقل مکانی تک گزرے حضرت قبلہ عالم خواجہ تحد فاضل مدس برہ اور اس فقیر نے ان کے تابوت مبارک اپنے ہاتھوں سے نکا لے۔ ۲۹ جون ۱۹۹۷ء بروز جعرات بوقت منی دونوں حضرات کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ کثیر التعداد علمائے کرام وصوفیائے عظام اور عوام حضرات نے شمولیت حاصل کی فرائض امامت شخ الفیر والحدیث مولا نا مولوی محد یوسف نقشبندی کر کی میر پوری رمراف تائی نے ادا کئے اس موقع پر دواڑھائی مولوی نفیب موجود تھے۔ جن میں سے اب تک سینئز دن لوگ موجود ہیں۔ اس مرارہ خط میں اپنی نوعیت کا بیہ اہم واقعہ تھا زمائے میں ڈھاگری شریف والے مرارات بھی منتقل کے گئے تھے ان کے دیدار بھی عام علائے بڑاروں

المنظمة المنظم

میشریفه آپ نے تعقیر بی کے تمی صاحب کمال سے حاصل کیا۔ معزت رمہ اللہ تعالی کو رکن کمی یا د گار؟

جلا 'قصیدہ بُردہ شریف منظوم بزبان پنجابی - فیجرہ بائے طریقت دونتم چھ عدد کی جرفی بائے طریقت دونتم چھ عدد کی جرفی بائے بات بعد دوہرہ جات و فراق نامہ و اشتیاق نامہ مشوی کے دوشعرول کی مفصل شرح آپ کی عظیم علمی یادگار ہیں ہیں۔

ان میں سے کھ چھیا بھی ہے یا نہیں؟

پر سب کچھ جھپ گیا ہے قصیدہ بردہ شریف تو پیکجز والوں نے بین الاقوای معیار پر شاکع کیا ہے اس کے ساتھ دیگر بھی متعدد منظوم تراجم شامل ہیں۔

O حضرت رحدالله تعالى كے خلفاء ميل مشبور حضرات كون سے بين؟

الم معرت سيد قائم على شاه رمدال تنال بوليحيى شم مهاجر مكى و مدنى -

حضرت حافظ محمد حیات رمداللہ تعالی ساکن تنگروٹ شریف منظلا ڈیم حافظ صاحب رمداللہ تعالی کو خلافت اولی باؤلی شریف سے حاصل ہوئی اور خلافت ٹانیے شاہ صاحب سے داب ان کا مزار مبارک ڈھائگری شریف میں منتقل ہو چکا ہے وہ بھی بڑے صاحب منصب و کرامت بزرگ گزرے ہیں۔

حضرت مولوی ظفر الدین رحدالله تنانی آوژه متصل راولپنڈی۔ حضرت مولوی عبدالطیف رمدالله ننانی

حضرت مولوی فرمان علی صاحب المعروف به سائیس حضوری رمداند تدانی میال نبی بخش صاحب رمداند تدانی لدار به نزد چک سواری میر پور

0 حفرت کے معاصرین؟

ا بے جن ہمعصر ولیوں سے ملاقاتیں ہوئیں ان میں سے بعض کے نام بیہ

-U!

#### وہ صاحب کرامت بزرگ اور رفتے میں میرے سے تایا تھے

حفرت خواجه محد بخش صاحب رمر الله تنالى حضرات خواجه غلام محى الدين الماه صاحب رمر الله تنالى باولى شريف رحضرت بير حيدر شاه صاحب رمر الله تنالى جلال الإر

ظاہری باطنی کم میرے تیرے اطف دے سب مختاج رہا بادشاہ جہان وا تُوں دائم تیرے بھھ جہان وا راج رہا ٹوپی فقیر دے فخر دی وہ مینوں بخش خاص غنا وا تاج رہا دامن کیررسول دی آل دا ہے رکیس عالمے دی کے لاج رہا حاص میں میں میں

بادیا راہ مُدیٰ لائیں کچی باک کلام دا داسطہ ای آل باک اصحاب ازواج سدا سچے دین اسلام دا داسطہ ای احمد شخخ محین شہاب روش نقشبند امام دا داسطہ ای لاہیں بھار گناہ دے عالمے تھیں حضرت شاہ غلام دا داسطہ ای

حضرت قاضی سلطان عالم رصد شدندان (اگہارشریف والے) جب مرید ہونے آئے تو آپ نے آئیس فیض پورشریف میں حضرت حافظ محمد حیات رصد شدندان کے پاس جانے کا حکم ویا

اد کھاں ٔ حاجاں ' مشکلاں ٹول کریں دُور اللہ کریں دُور اللہ کور اللہ چکا چور اللہ چکا چور اللہ چکا چور اللہ خلات ظالمان وی سب دُور کر کے دہیں ٹور اللہ دہیں ٹور اللہ کریں کرم سیتی شوٹھا عاتمے وا بھر پُور اللہ بھرپور اللہ کریں کرم سیتی شوٹھا عاتمے وا بھر پُور اللہ بھرپور اللہ

یاد رکھیں ول شاد رکھیں میری بخش کے سب خطا اللہ دے کے سب خطا اللہ دے کے ذاکتہ اپنے شوق والا کریں جام وصال عطا اللہ بخشش خاص شہود دی پاک لذت میری لاجیکے سب خطا اللہ نبی پاک حبیب شفع کر کے عالم شاہ نوں دمیں لقا اللہ نبی پاک حبیب شفع کر کے عالم شاہ نوں دمیں لقا اللہ

## المنافعة الم

لوگول نے مید مناظر جاگتی آنکھول سے خود دیکھتے ہے واقعات اللہ تعالی کی طرف سے اولیاء کرام کی حفاظت پر گوائی ہے۔

0 آپ کرید کتے ہیں؟

ہے میں تو اس قابل نہیں ہوں حضرت رحداللہ تافی کا منتی ہوں انہیں کے سپرد کے جا رہا ہوں تین چار دیہات مرید ہیں لیکن میں تو اس روحانی مرکز کے خادم کی حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ حیثیت سے بیٹھا ہوں۔

آپ کی مشہور ی حرفی سے نمونہ ارشاد فرما کیں گے؟

ی حرفیاں تو کئی جی پہلی ی حرفی کے چند اشعار ملاخطہ ہوں۔

آپ أول بین كارساز ميرا تيرى ذات بالتجون كوئى يار نابين نظله دائره غم دى جان ميرى جس دا پار اور وار وچكار نابين بحن غم دا دائره كون نت بحالوين جان نول مجمد قرار نابين تيرى پاك كريم جناب سايان عالم غم الم تحين مار نابين

فاک پائی مر این تے پُونچیس کرم وا پھیر رومال الله کرم کران کریم وا کم وائم چلن چال بدچال وی چال الله رکھال رکھیاں تیریال وچہ چروا میرےنفس وا وائد بڑیال الله رکھے آمرا ففل وا نیک عالم خال بتھ غریب کنگال الله

نُمُرت نے ہوش حواس اُدتے تک غم الم دی چھات اللہ گوری عمر جہا عمرُی دُکھ اعمر قاتل زہر ہے اُنہاں نیات اللہ چھکھو غم دے جھل کے پہاڑ پٹن رکھے کون قرار ثبات اللہ غم دُور کر بخش خطا بخشیں عالم شاہ نوں نیک برات اللہ

ا الماء عن كورُّ وسيدال عن ولاوت 1979 من انترُ ١٩٢٣ من شادى اور١٩٥٢م ش سجاره تشين بنا-



# انساني حقوق كاعالمي منشور

انسانی حقوق کا عالمی منشور انٹرنیٹ سے حاصل کر کے اپنے معزز قار کین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہمیں ولی مسرت ہوری ہے کیونکہ یہ آیک تاریخی وستاویز ہے جس سے آگا ہی ہرسطے کے قار کین کیلے نفع بخش ہے۔ (اداراہ)

#### Universal Declaration of Human Rights

Adopted and proclaimed by general Assembly vesolution 217(iii) of 10 december 1948 on december 10,1948 the General Assambly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights the full text of which appears in the following pages following this historic act the Assembly called uppon all Member countries to publicize the text of the Declaration and "to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded principally in schools and other educational institutions, without distinction based on the political status of countries of territories."

#### تمميد

چونکہ ہرانسان کی ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور نا قابل انتقال تقوق کو تشکیم کرنا و نیامیں آزادی ،انصاف اورامن کی بنیاد ہے۔

چونکدانسانی حقوق سے لا پر داہی اور ان کی بے حرمتی اکثر ایسے وحشاندافعال کی شکل میں طاہر



میری خواہش ہے کہ درس کا نمیں زیادہ ہے زیادہ ہوں اور جہالت و برعقید گی کا خاتمہ کیا جائے ک حضرت کا عرص مبارک کب منعقد ہوتا ہے؟

### " پیر گھر عنیق الرحمٰن کے جدا مجد حضرت رمہ اللہ نعابی کے خلیفہ مجاز اور خاص معتمد تھے

C آپکا پيغام؟

جان میراکیا پیام ہے حضرت قبلہ عالم پیرسید تحد نیک عالم شاہ رحدافتانی کی تعلیمات اور ان کے کلام کا مرکزی نقطہ "مجت اللی" ہے میرا بھی یہی پیغام ہے کہ ہر شے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دلوں میں جگہ دو ۔ کامیابیاں تمہاری ہوگی بھی مقصود حیات ہے اور اس میں دارین کی سعادتیں ہیں۔اور یہ بات خوب یا در ہے کہ عقائد کی صحت اور اعمال کی اصلاح کامیابی کی ضانت ہے زندگی تو گزر ہی جاتی ہے اس لئے ہمان کی منزلیس مشکل ہیں دنیا وراصل آخرت کی تھیتی ہے اس لئے آخرت کے سنوار نے کی فکر کرنے چاہئے۔ نوجوانوں کومیری تھیجت ہے کہ وہ علم ماصل کریں اور خصوصا دین کاعلم حاصل کریں کہ آنے والا وقت خطرے کا سائرن عامل کریں کہ آنے والا وقت خطرے کا سائرن عامل کریں۔

### المنابع المنابعة المن

عقل دوایت بوئی ہے ، اس لیے آئیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا جاہے۔

وفد \*: - برخض ان تمام آزاد بول اور حقوق کاستی به جوای اعلان میں بیان کیے گئے جی اور ای تن پُسل ، رنگ جنس ، ذبان ، فد ب اور سیای تفریق کا یا کمی هم کے عقیدے، قوم ، معاشرے ، وات یا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر فریز ہے گا۔

اس کے علادہ جس علاقے یا ملک ہے جو شخص تعلق رکھتا ہے اس کی سیاسی کیفیت وائرہ اختیاریا ثین الاقوالی حیثیت کی بنام پراس سے کوئی اخبیازی سلوک تبیس کیا جائے گا۔ جا ہے وہ ملک یا علاقہ آزاد ہویا تو لیتی ہویا غیر محتار ہویا جیاسی افتر آر کے کھافا ہے کسی دوسری بندش کا پابند ہو۔ وفت "۔ برشخص کوارتی جان ، آزادی اور ذاتی شخط کا حق ہے۔

رفد الله کوئی شخص غلام یالوغ ی بنا کرندر کھا جا سکے گا۔غلائی اور بردوفروشی ، جا ہے اس کی کوئی شکل بھی ہو بمنوع قرار دی جائے گی۔

دفده: ير محض كوجسماني اذيت يا ظالماند، انسانيت سوز، يا ذليل سلوك يا مزانبيس دى جائيگي

افعه ا - برخض كالتل ہے كہ برمقام پرقانون اس كى تخصيت كوشليم كرے۔

دندے: \_قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب بغیر کمی تفریق کے قانون کے اعدامان پانے کے برابر کے حق دار ہیں ۔ اس اعلان کے خلاف جوتفریق کی جاھے یا جس تفریق کے لیے ترغیب دی جائے اس سے سب برابر کے بچاؤ کے حق دار ہیں ۔

دفد ٨ : بر خص كوان افعال كے خلاف جواس دستوريا قانون ميں ديے ہوئے بنيادى حقوق كو كلف كرتے ہوں ، بااختيار قومى عدالتوں سے موثر طريقے برجارہ جوئى كرنے كاپوراح ت ہے۔

## المنابعة ال

ہوئی ہے جن سے انسانیت کے خمیر کو تخت صدے پنچے ہیں اور عام انسانوں کی بلندترین آرزویہ رہی ہے کدائی دنیا وجود ہیں آئے جس میں تمام انسانوں کواپٹی بات کینے اور اپ عقیدے پرقائم رہنے کی آزادی حاصل ہواور خوف اور احتیاج ہے تحفوظ رہیں۔

چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی حقو آل کو قانون کی عملداری کے ذریعے محفوظ رکھا جائے اگر ہم بینیں چاہیے کہ انسان عاجز آ کر جبراور استبداد کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہوں۔ چونک پیضروری ہے کہ قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھایا جائے۔

چونکہ اقوام متحدہ کی ممبر تو موں نے اپنے چارٹریس بنیادی انسانی حقوق ،انسانی شخصیت کے حرمت اور قدر اور مردول، عورتول کے مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقید ۔ ے کی دوبارہ تصدیق کردی ہے اور معیار زندگی کو تصدیق کردی ہے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کرلیا ہے۔

چونکر مجر ملکوں نے میر محرکر لیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اشتر اک عمل سے ساری و نیا میں اصولاً اور عملاً انسانی حقوق اور بنیا دی آزاد یوں کا زیادہ سے زیادہ احرام کریں گے اور کرائیں ہے۔ چونکہ اس عہد کی تحمیل کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ان حقوق اور آزاد یوں کی نوعیت کوس سمجھ سکیس لہذا

## جزل المبلى اعلان كرتى ہےكه

انسانی حقوق کا میرعالمی منشورتمام اقوام کے واسطے حصول کا مشترک معیار ہوگا تا کہ ہر فردادر معاشرے کا ہر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم و تبلیغ کے ذرایعہ ان حقوق اور آزاد یوں کا احترام بیدا کرے اور آنبیں تو می اور بین الاقوامی کارروائیوں کے ذریعے ممبر ملکوں میں اور آن ان تو موں بین جومبر ملکوں کے ماتحت ہوں ہمنوانے کے لیے بتدری کوشش کر سکے۔ میں اور ان قو موں بین جومبر ملکوں کے ماتحت ہوں ہمنوانے کے لیے بتدری کوشش کر سکے۔ دفعہ انہ ہمام انسان آزاد اور حقوق وعزت کے اعتبارے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں تنمیراور

کر این ایس العالی المحالی المح مال جرائم یا ایسے افعال کی وجہ مے عمل میں آتی میں جو اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف میں۔

رفدها: (١) برخض كوقوميت كاحق ب-

(۲) کو کی شخص محض حاکم کی مرضی پراپی تو میت ہے محروم نہیں کیا جائے اوراس کوقو میت تبدیل کرنے کاحق دینے سے اٹکارند کیا جائے گا۔

دفد ۱۱: (۱) بالغ مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ایسی پابندی کے جونسل ،قومیت یا خدیب کی بناء پر لگائی جائے شادی بیاہ کرنے اور گھر بسانے کاحق ہے، مردوں اور عورتوں کو نکاح ، ازدوا جی زندگی کو فنح کرنے کے معالمہ میں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔

(٢) نكاح فريقين كى پورى اورآ زادر ضامندى سے موگا۔

(۳) خاندان ،معاشر ہے کی فطری اور بنیا دی اکائی ہے، اور وہ معاشر سے اور دیاست دونوں کی طرف سے حفاظت کاحق دار ہے۔

وفعه کا: (۱) ہرانسان کوتنہا یا دوسروں سے ل کرجائیداد رکھنے کا تن ہے۔

(٢) كى خفس كوزېردى اسكى جائىداد سے مروم نېيس كياجائے گا-

دفعہ ۱۹ برخض کواپئی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کاحق حاصل ہے ،اس حق میں سے امر بھی شامل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے ڈائم کرے اور جس ذریعے سے جاہے ملکی سرحدوں کا خیال کیے بغیر ملم اور خیالات کی تلاش کرے ۔ انہیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ

## ( 224 ) ( 224 ) ( 1 mm ) ( 1 mm )

وفعہ ؟ بمی فخض کو محض حاکم کی مرضی پر گرفتار ، نظر بند یا جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔ وفعہ ۱: ہر ایک شخص کو بکسال طور پر حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق وفر انتقل کا کا تعین یا اس کے خلاف کسی عائد کردہ جرم کے بارے میں مقدمہ کی ساعت آزاداور غیر جانب دارعدالت کے تحطے اجلاس میں منصفانہ طریقے پر ہو۔

د فعداا: (۱) ایسے برخض کوجس پرکونی فوجدا کی کا الزام عائد کیاجائے ، بے گناہ تنار کیے جانے کا حق ہے۔ تا دفتنگ اس پر تھلی عدالت میں قانون کے مطابق جرم طابت نہ ہوجائے اور اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا پوراموقع نددیا جا چکا ہو۔

(۳) کی مخض کو کسی ایسے فعل یا فروگز اشت کی بناء پر جوار تکاب کے وقت تو می یا بین الاقوا می قانون کے اندرتعزیری جرم میں ما خوذ نہیں کیا جائے گا۔
قانون کے اندرتعزیری جرم شارئیں کیا جاتا تھا۔ کسی تعزیری جرم میں ما خوذ نہیں کیا جائے گا۔
وفعہ ۱۱ کسی شخص کی تحقی زندگی ، خاتگی زندگی ، گھر یار ، خط و کہا بت میں من مائے طریقے پر مداخلت نہ کی جائے گی اور نہ بی اس کی عزت اور نیک نامی پر جملے کیے جا کیں ہے۔ برخض کا حق ہے کہ قانون اے جملے یا مداخلت سے محفوظ رکھے۔
قانون اے جملے یا مداخلت سے محفوظ رکھے۔

دفعة ا: (۱) بر مخص كاحق بكات بررياست كى حدود كاندرنقل وحركت كرف اورسكونت اختياركرنے كي آزادى بو-

(٣) برخض کواس بات کاحق ہے کہ وہ ملک سے چلا جائے جا ہے بید ملک اس کا اپنا ہواور ای طرح اے ملک میں والیس آ جانے کا بھی جن ہے۔

وفعہ ۱: (۱) ہر مخص کوایذ ارسانی ہے دوسرے ملکوں میں پناہ ڈھونڈ نے ،اور بناہ کل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانے کاحق ہے۔

(٢) يحق ان عدالتي كارروائيول سے بينے كے لےاستعال مين نبيس لايا جاسكما جو خالصاً غير

( المناسطة المناسطة

(۳) پر شخص کواپے مفاد کے بچاؤ کے لیے تجارتی انجمنیں قائم کرنے اور اس میں شریک بونے کاحق حاصل ہے۔

رفیہ ۳۲ برخص کوآ رام اور فرصت کاحق ہے جس میں کام کے گھنٹوں کی حدیندی اور تخواہ کے علاوہ مقررہ و تغوں کے ساتھ تعطیلات بھی شامل ہیں۔

رفد ۲۵: (۱) برخض کواپنی اورا پے اہل وعیال کی صحت اور فلاح و بھیود کے لیے مناسب معیار زندگی کا حق ہے جس میں خوراک ، پوشاک ، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسر کی ضرور کی معاشر آن مراعات شامل ہیں اور بے روزگاری ، تیاری ، معذوری ، بیوگی ، برحا پایاان حالات میں معاشر آن مراعات شامل ہیں اور بے روزگاری ، تیاری ، معذوری ، بیوگی ، برحا پایاان حالات میں روزگارے محروی جواس کے قید شروت ہے ہم ہمول ، کے خلاف شخفط کاحق حاصل ہے۔

(۲) زیداور بچہ خاص توجہ اور ابداو کے حق دار ہیں ۔ تمام ہے خواہ وہ شادی سے پہلے بیدا ہوئے ہوں یا شادی کے بعد معاشرتی شخفط ہے کیاں طور پر مستنفید ہوں گے۔

دفعہ ۲۷: (۱) برخض کو تعلیم کاخل ہے ، تعلیم مفت ہوگی، تم ہے کم ایندائی اور بنیادی درجوں میں ابتدائی تعلیم جبری ہوگی فنی اور پیشہ وارانہ تعلیم حاصل کرنے کا عام انتظام کیا جائے گا اور لیافت کی بنا ، پراعلی تعلیم حاصل کرنا شب کے لیے مساوی طور پڑمکن ہوگا۔

(۲) تعلیم کا مقصدانسانی شخصیت کی پوری نشو د ترا ہو گا اور دہ انسانی حقوق اور پنیادی آزاد بول کے احترام میں اضافہ کرنے گا ذریعہ ہوگی۔ وہ آیام قو موں اورنسل یا ندہبی گروہوں کے درمیان باہمی مفاہمت ، رواداری اور دوی کوترتی دے گی اورامن کو برقر ارر کھنے کے لیے وقوام شخدہ کی سر گرمیوں کوآگے بڑھائے گی۔

(m) والدين كواس بات كرا بتخاب كا اولين حق ب كدان كر بجول كوكس قتم كي تعليم وي

د فعہ ۲۰:(۱) ہر خص کو پرامن طریقہ پر ملنے جلنے ،اورانجمنیں قائم کرنے کی آزادی کاحق ہے۔ (۲) کسی مخص کو کسی انجمن میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

د فعدا۲: (۱) ہر مخص کو اپنے ملک کی حکومت میں براہ راست یا آزادانہ طور پر منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کا حق ہے۔

(٢) برخض كواي ملك على سركارى ملازمت حاصل كرنے كابرابر فق ب-

(۳) عوام کی مرضی حکومت کے اقتد ارکی بنیاز بوگی میرمضی و قبانو قبا ایسے حقیقی انتخابات کے فار لیے ظاہر کی جائے گی جو عام اور مساوی رائے و ہندگی ہے ہوں گے اور جو خفیہ دوٹ یاس کے مسادی کسی دوسرے آزادان طریق رائے و ہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے۔ وفعہ ۴۲ : معاشرے کے رکن کی حیثیت ہے برخمض کو معاشر تی تحفظ کا حق حاصل ہے اور ریاق بھی کہ دوسر کے دکن کی حیثیت ہے برخمض کو معاشر تی تحفظ کا حق حاصل ہے اور ریاق بھی کہ دو ملک کے نظام اور وسائل کے مطابق قو کی کوشش اور بین الاقوا می تعاون سے ایسے اقتصادی ، معاشرتی اور ثقافی حقوق کو حاصل کرے ، جو اس کی عزت اور شخصیت کے آزادانہ نشو و نما کے لیے معاشرتی اور ثقافی حقوق کو حاصل کرے ، جو اس کی عزت اور شخصیت کے آزادانہ نشو و نما کے لیے معاشرتی اور ثقافی حقوق کو حاصل کرے ، جو اس کی عزت اور شخصیت کے آزادانہ نشو و نما کے لیے

د فعہ ۳۳ (۱) برخض کو کام کاج ،روز گارے آزادانہ انتخاب کام کاج کی مناسب دمعقول شرائطاور بے روز گاری کے خلاف تحفظ کالتل ہے۔

(٢) برخض كوكسى تفريق كے بغير مسادى كام كے ليے مسادى معاد ضے كاحق ہے۔

(۳) ہر شخص جو کام کرتا ہے وہ ایسے مناسب ومعقول مشاہر سے کاحق رکھتا ہے جوخوداس کے اوراس کے اہل وعیال کے لیے باعزت زندگی کا ضامن ہواور جس میں اگر ضروری ہوتو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذریعوں سے اضافہ کیا جاسکے۔



(ایک جائزه)

مسلم بهنیر زسونا می ریلیف ورک

ا کے تابل نخر سپوت صاحبزاد وسید لخت حسین شاہ کی قیادت میں ساجی خدمت کاعظیم بروجيك بورى آب وتاب سے روال دوال ہے۔

26 رئير 2004 كى مج 8 بجكر 30 منٹ پر بندرآ ہے كے كمينوں كوالك خوناك زاز لے نے بلا کر رکھ دیا۔ اگر انہیں انداز ہ ہوتا کہ اسلطے چند کھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے تو وہ اپنے گھریار چوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتے ، کیکن آئیس کیا پینے تھا کہ ان پر بیر قیامت ٹوٹے گی۔ اکثر اپنے گھروں سے نکل كر كليول اور بازارول مين كفر ، جو كي ، جس طرح كدوه زلزله آف بركيا كرتے تھے، اور زلز لے تو وہاں کے لوگوں کے لیے معمول کی بات تھی۔

ان میں سے بہت سے اس خوفناک گڑ گڑا ہے کوئن رہے تھے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ او کی ے اونچی ہوتی جارہی تھی۔اورا گرانہیں اس بات کا بھی پیتہ ہوتا کہ بیگٹر گھڑا ہٹ کس چیز کی ہے تو وہ ا پنے خاندانوں کو لے کر محفوظ مقامات کی طرف نکل جاتے ، لیکن انہیں کچھ پیڈئیس تھا۔

پھر یانی کی ایک د بوارکو براسانپ کی طرح مچین پھیلائے ان کی طرف برحتی دکھائی دی۔اس لہر نے ساحل سندر پر واقع محمر ول اور تلارتوں کواہنے دامن میں لے لیا، مکانوں اور مکینوں میں ہے کی کو تھی نہیں چھوڑا۔ تین من کے اعدا تدرساعل ہے تین کلومیٹر کے اعدا تما میں پانی کے اعدا تین تین ميٹر ذوبي ہوئيں تھيں ۔ ياني كابہاؤادر كٹاؤا تناتيز تھا كەكوئى ئمارت اپنى بنيادوں پر قائم ندرہ كئے۔

تین گھنے بعد گلیوں بازاروں اور سڑکوں میں برقست لوگوں کی لاشیں ملبے کے بیچے اور اور پر جھری برای تھیں۔زخیوں کی آہ و پکارے قضا کونج رہی تھی، اور برطرف صف ماتم بچھی تھی۔اور وہ جواس حَوْنَاكِ طُوفَان سے فَجَ رہے تھا ہے بیاروں کو پاگلوں کی طرح اللّٰ کرد ہے تھے۔

آج ہم جانتے ہیں کہ وہ نا گہانی آفت جوان برقست لوگوں پر نازل ہوئی اس جیسی آفت انمانیت نے پہلے بھی ندویکھی ہوگی اور جے آج ساؤتھ ایٹ ایشاء میں سونامی کا نام دیا جارہا ب-ا گلے چند محفول میں سینظروں قصبے اور شہراس مصیبت کا شکار ہوگئے تھے اور جس میں 1 لا کھ 55 بزارے زائدانیانی جائیں ضائع ہوئیں اور لاکھوں کے اور کئے۔

المناسكة الم

دفد، ١٤ ) بر خص كوقوم كى ثقافى زندگى من آزاداند حصد ليني ،ادبيات سيستفيد بون اور مائنس كارتى اوراى كے فوائد من شركت كافئ عاصل بـ

(٢) برخض كوحق حاصل بكراس كان اخلاقي اور مادى مفادكا يجاؤ كياجائي جواب الي سائنسى على يااد في تصنيف ،جس كاده مصنف ب،حاصل ہوتے ہيں۔

د فعد ١٨ : برخض اليے معاشر تى اور بين الاقوا ى نظام بيں شامل ہونے كاحق دار ہے جس بيں ووتمام آزادیاں اور حقوق حاصل ہو تھیں جواس اعلان میں پیش کردیے گئے ہیں۔

د فعہ ۲۹: (۱) ہر خض پر معاشرے کے حقوق ہیں۔ کیونکہ معاشرے میں رہ کر ہی اس کی شخصیت کی آ زادانداور پوری نشو ونمامکن ہے۔

(٢) اپني آزاد يون اور حقوق سے فائده الخانے ميں برخض صرف الي حدود كا پايند ہوگا جو دوسرول کی آزاد یوں اور حقوق کوتتلیم کرانے اور ان کا احر ام کرانے کی غرض سے یا جمہوری فظام میں اخلاق ،امن عامداور عام فلاح و بہود کے مناسب اواز مات کو بورا کرنے کے لیے قانون کی طرف عاكركي كي ين-

(٣) يرحقوق اورآزاديان كى حالت من بھى اقوام متحده كے مقاصداور اصول كے خلاف مل من نبيل لا في جائلتيل-

وفعد ١٣٠٠ اس اعلان كى كى چيز سے كوكى الى مراونيس لى جاسكتى جس سے كى ملك، كروه ياضخص كوكسى الی سرگری میں مصردف ہونے یا کسی ایسے کام کوانجام دینے کاحق پیدا ہوجس کا منشاان حقوق اور آزاديون كي تخريب موجويهان پيش كي گئي ميں۔

(http:www.unhchr. ch/udhr/lang/urd.htm:リチ)

على المالية الم

معلوم ہوا ہے کدان مصیبت کی مارے اوگوں کو گھائ اور پتے کھانے بڑے، سندر کا پائی چینا بڑا۔ بہت نے سندری پائی جسم میں جانے کی دجہ نے زخموں کی تاب ندلاتے ہوئے چل ہے۔

لام نو (Lam No) الحدوثات (Lhoong) و يؤم (Teunom) و يؤم (Teunom) و كذاك (calang) و المعالمة ا

لام تو (Lam No) بھی ایک ایسائی علاقہ ہے جہاں امدادی کارکن طوفان گزرجانے کے
ایک بختے بعد پنچے۔ خوش شمتی ہے ہمارے پاس اسے ذرائع موجود تھے کہ ہم نے ایک بیلی کا پٹر کرائے پر
ایا اور لام نو کی طرف پر واز کر گئے ۔ تکلیف دہ بات ہیسی کہ ہم اپنے بیلی کا پٹر پر بہت ذیادہ سامان نہ لے
جا سکتے تھے، تا ہم انتہائی ضروری ادویات کی ایک بڑی مقدار زندہ فتح جانے والوں تک پہنچا دی
گئے۔مقامی ہلال احمر کا ڈاکٹر جو بھارے ساتھ کا مرربا ہے، نے ہمیں بتایا کہ اب امارے پاس ہی اتنی
ادویات فتح گئی ہیں جنہیں ایک A4 سائز کے بلس میں آسانی کے ساتھ رکھا جاسکتا ہے۔ اماری خواہش
ہو کہ جارے ڈوز حضرات تک امارا یہ پیغام بنتی جائے کہ اس نازک گئری میں ان کی امدادے سلم
ہونڈ زایے بھائیوں کی زندگیوں کو بچانے کے اس اخراق اور مقدس کا مے سرخروہ ہو کتی ہے۔
ہونڈ زایے بھائیوں کی زندگیوں کو بچانے کے اس اختراق مقدس کا مے سرخروہ ہو کتی ہے۔

پیدر بید میں میں میں ہے۔ اس منو کی طرف تحویر داز تھے ، تو بلندی ہے ہم نے بہت ہے دل وہلا دینے

دالے تناہی کے مناظر دیکھے۔ اگر چہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے کارکنان میں ہے بہت ہے ایسے

ہیں جو پچھلے 25 سالوں ہے ایم جنسی طالت میں کام کرتے رہے ہیں ، چاہے وہ بو سنیا ہو، ترکی یاعراق

ہیں جو پچھلے 25 سالوں ہے ایم جنسی طالت میں کام کرتے رہے ہیں ، چاہے وہ بو سنیا ہو، ترکی یاعراق

یاک البانیہ تباتی اور بربادی کے ایسے مناظر ، دلوں کو دہلا دینے والے تھے۔ ساطی علاقوں کے ساتھ واقع

قصبوں کے قصبے صفح ہتی سے مٹ گئے تھے مسلم ہینڈ زیو کے کے نمائندہ امجد شاہ نے نوٹ کیا کہ "

قصبوں کے قصبے صفح ہتی سے مٹ گئے تھے مسلم ہینڈ زیو کے کے نمائندہ امجد شاہ نے نوٹ کیا کہ "

بیلی کا پٹر کا GPS جہاں تصبوں اور گاؤں کی نشائدہ تی کر دہا تھا دہاں اب یائی اور گارے کے آثار تی

بال دھاں دیے ہے۔ امدادی کاروائیوں میں تعاون باہمی نہ ہونے کی وجہ سے اس بحران کی شدت اور نقصان میں اور اضافہ ہوا ہے۔ بندرآ ہے میں پناہ گزینوں کی اصل تعداد کا ابھی تک پیے نہیں ہے، یا بیکہ پناہ گزینوں کیلئے کتے کیمپ قائم کئے گئے ہیں مسلم بینڈز اور ہمارے ساتھ شامل ادارے بندرآ ہے کے 30 چھوٹے برے کیمپوں میں 162,000 بناہ گزینوں کوخوراک، ادویات اور پانی فراہم کررہے ہیں۔ المنابعة الم

پانچ دن بعد جب سلم بینڈز کے امدادی کارکن علاقے میں پہنچ تو موت ابھی تک ابنا کمیل رجائے دن بعد جب سلم بینڈز کے امدادی کارکن علاقے میں پہنچ تو موت ابھی تک ابنا کمیل رجائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور بربادی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ فضاء میں انسانی اعضاء کے گئے مڑنے کی بوہی ہوئی تھی اور لاشیں ابھی تک سڑکوں اور گلیوں میں لاوادت پڑیں تفسی ۔ انسانیت کی مصیبتوں کا بیمنظر بیٹی طور پردل کو آیک انجائے بوجھے ہو جھل کردیے والا تھا۔
مسلم بینڈز ساؤتھ ایسٹ ایشیاء اور ریجنل آخس نے اس آفت میں فوری طور پر کام شروع کر

م جیدر ساو ھا بیت اپیاہ اور دی استور ہے اس ادف یں وری سور ہو ہمروی ہر دیا۔ دیا۔ ایک دن مدان Medan ے فوراک ، ضروری ادویات اور پانی ہے بعرے ہوئ آ ہے کی طرف روانہ ہو یک تنے اور ساؤتھ ایٹ ایٹیاء سے ہمارے 125 رضا کاراس مصیب بیلی کام کرنے کے لئے آ ہے جی تنے ہے۔ المداد سے بحرے ہوئے بیٹرک دن رات مدان سے آپھی طرف طنز رہے۔

مسلم بینڈز ساؤتھ ایسٹ ایشیاء اور ہمارے معاون اداروں نے بندرآ ہے اور مدان کواپنا مرکز بنا رکھا ہے۔ تو جوان رضا کارجس انتقک محنت سے دن رات ان مراکز کوفعال بنائے ہوئے ہیں وہ قابل واو ہے۔ مقامی المدادی کارکنان اور مردول کو دفتا نے والی ٹیمول کی کاوش بھی قابل داد ہے۔ ربوک پوٹول میں ملبوس، ربوکے دستانے اور ماسک پہنے ہوئے یہ بہادر کارکن حوصلے کے ساتھ بچول، خواتین اور مردول کی مدفین کا فرایشہ مرانجام دے رہے ہیں۔ لاشیں ان گنت ہیں جن کو اجتماعی قبرول میں

اور مردول فی مدین و مربید سراجا م و عصر م این این این این سط بیل و در دون این این سط بیل من و در دونان می این د

مسلم پیٹرز اپنا بنیادی طبی المداد کا کام MER-C اور انڈو پیشین بلال احمر کے تعاون سے سرانجام دے رائی ہے۔ دے رائی ہے۔ جم آپ بیس الن بیل سے دوستان ہیں جہ آپ بیس الن بیل سے دوستان گیل مشرکہ بیس جم آپ بیس الن بیل سے دوستان گیل جو ملائے گئے مسلم کا استان ہیں ہے مان بیٹ کئے حضرات کے تعاون سے اس انتہائی ضروری اور نوری مدد کے کام کو جاری رکھیں گے۔ صاف اور پینے کے قابل پائی کی فراہمی کی طرح ادو بات کی فراہمی ہی ایک انتہائی فوری اور اجم ضرورت ہے۔ مقامی انڈونشین حضرات کا تعاون خواراک اور کیٹر وں کی صورت بیس قابل داد ہے، لیکن مسئلہ ان امدادی اشیاء کو دور اور مشکل مقامات تک بنتھی کرنا ہے۔

آ ہے کے بہت سے علاقے جو ساحل کے مغربی سمت، بندرآ ہے سے شال کی طرف ، میلا بو جنوب کی طرف مشکل ترین علاقے ہیں۔میلا بو (Melabou) کے باسیوں نے کہ جہال دی دن گزر جانے کے بعد ابدادی کارکنان پنچے، نے بیئر صدکس طرح گزارہ ہوگا۔ہمیں آتکھوں دیکھا حال ندمت طق سری انکامیں مسلم ہینڈز انٹر بیشنل کی امدادی سرگرمیاں

انواررضاميكزين ربورث

مونای کی تباہ کن لہروں کا احوال تو آج کل زبان زدعام ہے کیکن جنھوں نے اپنی آٹھوں سے اس تباہی کامنظر دیکھا ہے وہی بتا کتے ہیں کد قدرت کتنی طاقت رکھتی ہے اور کیسے بیانسانوں کے دل میں ادای کو جا گزیں کروی ہے۔ سری انکا آج اپنالا پنة اور مرجانے والول کا ماتم کررہا ہے جن کی تعداد 35000 سے بھی زائد ہے۔اس بات کا تصور کافی مشکل ہے کہ بیقوم اس درجد کی تابی و بربادی سے بھی سنجل سکے گی کہ جس مجے ہزاروں کھروں کو تباہ کردیا اور بہت سے پیارے لوگوں کی جان لے لی۔ ثال مشرتی اور جنوب مشرتی صوبوں کے ساحلی علاقے صرف 20 فٹ او ٹی اہروں سے مجمل بتاہ مو چکے ہیں مجمعی خوبصور میں ساحلول اور سنہری ریت والے میدعلاقے ابٹوٹی مجھوٹی تشتیول اور جڑول ے اکھڑے درختوں سے بھرے پڑے ہیں کہ جن میں لا تعداد تباہ حال کھر بسکول ،ہیتال اور شخصے یانی کے کنوئیں ایک داستان عبرت پیش کررہے ہیں ۔ کنیا ادر مور کے تصبول میں مجھیلیوں کا شکار مجھی ایک الدُسْرِي كَيْ شَكِل لِنَهِ مِوسَة تَعَاكب حِس مِين تمام مرد جب إلى كشتيول بربيكرال سمندر مِين مجهليول كإشكار کرتے تھے تو خواتین گھروں میں معمول کے کاموں کے ساتھ چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ بید واقعد 45:45 ير بواجب سباوگ اين في آنے والے دن ميں معمول كے كامول كى تارى كرد ب تھے۔ بہت سارے بیچے مقامی مجداور مدرے بیں قرآن پاک کی تلاوت کررہے تھے کہ اچا تک بے رقم سندری لبر کھڑ کیوں اور دروازوں کو تو ڑتی ہوئی اور گھروں کو بحرتی ہوئی ساری آبادی کو بہا کر لے مئی۔اینوں اور گارے کی د بوارول نے بھی کوئی مزاحمت ندکی اور آنے والے طوفان کورستہ دے دیا۔مضبوط اور جی ہوئی محارتیں ایسے گر ممکن جیسے وہ کاغذ کی بنی ہوئی ہوں۔ایک سکول میں یانی کی سطح يكدم دس فت تك بعركى اور چيو في بجول اورخوا تين كوائي ساتھ بهاتى موكى لے كئى۔ يجھلوگول في تھےت کے ساتھ چے کر بھا گئے کی کوشش کی محران کی بیکوشش لا حاصل رہی کیونکہ یانی ا گلے کچھ ہی سيندُز من حيت تك بني كيا- أيك امام مجدجن كانام امام نوفل بايخ تصبيكمونا في كود ي صلع امياره ے بازار میں کچھلانے کے لئے گئے تھے جبکہ ان کا بچا کا بیٹا سندر کے سامنے ان کے مدرسہ میں 68 بچوں کوتر آن پاک پڑھار ہا تھا۔امام صاحب نے بتایا کدایک بی جھکے میں پانی سارے بچوں کوموت کی نیندسلا گیا۔جب وہ واپس آئے تو آنھیں بہت جلدا حساس ہو گیا کہ یمال کونی قیامت گزرگئ ہے۔

## المنظمة المنظمة المنظمة (232) المنظمة ا

مرکمپ میں یا ہر بلڈنگ میں گم شدہ بچوں کی تصویریں آ دیزاں ہیں۔ والدین ہونے کے ناطےان بدقسمت والدین اور خاعدانوں کی ان تر پروں کو پڑھ کرول بھاری ہوجاتا ہے۔

ہم میتیم بچول کی شناخت کر کے انہیں فیلی مومزیں منتقل کرنے کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیمیول میں بیشارالیے بچے ہیں جن کا

کوئی بھی دارث موجود نیس ہے، شمال ادر ندی باپ لیکن ہم انہیں ابھی نتقل نہیں کر سکتے اس امید یر کدشائد ان کے دالدین میں سے کوئی زندہ ہو ادر دہ ان کو تلاش کرتے ہوئے اس کیپ تک آجا تیں۔

وہ جن کی شاخت ہو پی ہے کہ اس آفت نے ان کے سرے والدین کا سامیے چین لیا ہے، ان کی دیکھ بھال مسلم ہینڈزنے اپ ذمہ لینا شروع کروی ہے۔ ہم نے آپے میں واقع ایک اسکول کی بلڈنگ تلاش کر لی ہے جس بیں ایجھے کلاس رومز، رہائش کمرے اور کھیل کا میدان موجود ہے، ہم ایسی ہی تین اور تمارات تلاش کروہے ہیں جہال ان پیتم اور معصوم بچوں کے لئے گھر بنائے جاسکیں۔

کتے دکھ کی بات ہے کہ آپ کی گلیوں میں ایک اور آفت میں ان ہوا رہے اور یہ آفت بچیل کواغوا کرنے والے گردہ ہیں۔ اگر چہ ہمیں ابھی اتنی ہی اطلاعات ملیں ہیں کہ بندر آپ سے چند بچوں کواغوا کیا جاچکا ہے، اس معاملے نے بیتم بچوں کی شاخت اور ان کے بارے ہیں معلومات اکٹھا کرنے کے کیا جاچکا ہے، اس معاملے نے بیتم بچوں کی شاخت اور ان کے بارے ہیں معلومات اکٹھا کرنے کے کام کو بہت صابی بنادیا ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق بچھاؤگ جوابے آپ کومشزیز کہتے تھے 200 میٹم بچوں کو ایٹ ساتھ لے گئے ہیں۔

مسلم بیندز نے آج ڈسٹرکٹ میں واقع کیپول کے ساتھ پانی کوصاف کرنے کے پلاٹ کی سلم بیندز نے آج ڈسٹرکٹ میں واقع کیپول کے ساتھ پانی کو مائی کی اور 9 سزیدائی زریقیر ہیں۔ ان میں سے 2 اونٹ تقیر ہو چکے ہیں اور 9 سزیدائی زریقیر ہیں۔ ان میں سے ہر بوٹ 500 افراد کو پینے کے قابل پانی فراہم کردہا ہے۔

دین ہو، فلسفہ ہونقر ہو،سلطانی ہو، ہوتے ہیں بختہ عقائد کی بنار تعمیر! حرف کُن قوم کا بے سور قبل زاروز ہوں ہوگیا پختہ عقائد ہے تبی جس کاخمیر ہوں

( المحالية ا

ان کے مصوم شاگر دوں میں سے صرف 30 کی الشین ال سکیں جبکہ باتی بچوں کی الشین اسکے داوں میں مختلف جگہوں سے ملیں۔ ان کے گھرے مصل مجد میں 40 ہے قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ جن کو پانی اسپنے ساتھ بہا لے گیا۔ دہ اپنی کہانی سناتے ہوئے بچوں کی طرح رور ہا تھا۔ اس کا مدرسہ اس کی متعالی مجد اور اس کا گھر سب مسارہ و بچھے ہیں۔ جو اب اور دلاسے کے لئے و کیمنے ہوئے اس نے بوجھا کہ ہماری مسلمان قوم کا مستقبل کیا ہے جبکہ ہمارے نوجوان نے مربیکے ہیں؟

جرگھر کا کوئی نہ کوئی فرد سر چکا ہے جبکہ بہت سے گھراپنے بہت سے پیاروں کو کھو بھے

ہیں۔ بیوا کیں اور ما کیں وی صدموں سے دو چار ہیں اور اپنے پیاروں کے کھونے اور مرنے کی داستان

مناتی ہیں کہ کیسے بے رحم موجیس ان کے تو جوان بچول کو بہائے گئیں۔ ذہن پریشان ہوتا ہے جب اسے

اس بات کا تصور کرنا پڑتا ہے کہ ایک مال نے کیسے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ ایک ہیے کو بچائے کے لئے

دوسرے کو ڈ و بنے کے لئے چھوڑ دے۔ یہ وچنا حقیقت میں ایک مشکل امرے کہ کوئی کیسے یہ فیصلہ کرتا

ہے کہ کس بچے کی قربانی دی جائے۔

سونای کی بھیرتی موجوں کی خبر سنتے ہی مسلم بینڈ زنو بھیم کی ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے سری انکا جانے اور امدای کام کرنے کی تیاریاں شروع کردیں مسلم بینڈز کی ایمرجنسی رسپانس اپنے تر قیاتی مرحلہ میں

کور انفراسٹر کیرکی تقیم تو میں اپنی توعیت کی بہترین کی انفرائی کی انفران کرتے ہیں کداس کی بہترین انتظامی صلاحت اور کلفس و تجربہ کار طاز مین اس تنظیم کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اس بات کا ہمیث احساس کیا جاتا ہے کہ پہلام حلمہ ہنگا کی اور اوکا جبکداس کے بعد کم مدتی اور ستفل نوعیت کے کام ہوتے اور اس کی اور ستفل نوعیت کے کام ہوتے ہیں اور اس کی ایک کی اور سائل ضائع ندہوں۔

اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی تاخیر ندگی جائے اور و سائل ضائع ندہوں۔

مسلم بینڈزک سری انکا کے لئے بنگائی ٹیم پراجیکٹ مینجرطارق تضیراور نے شائل ہونے والے والے اسلم بینڈزک سری انکاروانہ ہوئی اسلم بینڈزک سری انکاروانہ ہوئی اسلم اللہ انکاروانہ ہوئی اورا گلے دن وہاں پہنچ گئی۔ سری انکا کے دارائکو مت کو ہوئی نے پرصحیح معلوبات اور کام شروع کرنے کے اورا گلے دن وہاں پہنچ گئی۔ سری انکا کے دارائکو مت کو ہوئی نے پرصورتحال میں حالات کا صحیح اندازہ لگانے کے لئے موابط کئے گئے۔ یہ سلم بینڈزکی پالیس ہے کہ ایسی صورتحال میں حالات کا صحیح اندازہ لگانے ہوئے اس معلوبات حاصل کی جائیں اور مقائی معاشرتی، سیاسی اور فرجی روایات کو مذظر رکھتے ہوئے اس صروریات کے مطابق کام کیا جائے۔ اس روز رتباہ حال علاقے کا دورہ کیا گیا اور مقائی انتظامیہ رابط کیا گیا اور مقائی انتظامیہ اور مجلس شوری جو کہ اس اندادی پروگ ام کا حصہ ہیں، سے رابط کیا گیا اوراک کیا گیا۔ ان تنظیموں نے سے صورتحال کو جا نیخ اور ایدای کام بلا رابط کیا گیا اوراک کیا گیا۔ ان تنظیموں نے سے صورتحال کو جا نیخ اور ایدای کام بلا احدادی سے مطابق کا دوراک کیا گیا۔ ان تنظیموں نے سے صورتحال کو جا نیخ اور ایدای کام بلا احدادی کیا گیا۔ آئی ورفت کی سمبولیات ایک مقائی الدادی تنظیم کام کرنامکن ہوا ہے۔

ابتدائی تجزیہ سے بیات سامنے آئی کہ 6 ضلعوں میں 30000 افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں ابتدائی تجزیہ سے بیات سامنے آئی کہ 6 ضلعوں میں 30000 افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں سے 170% افراد مسلمان جکہ دوسرے افراد میں عیسائی اور بدھ غدہب کے لوگ شائل ہیں۔ اس علاقے میں 150 ساجد ہیں ،خوراک اور مناسب طبی ہولیات کی تھی ہج جبکہ آبادی کے ایک جگہ پر اسمنے ہونے سے صحت وصفائی ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے جس سے بیار یوں کے پھیلنے کا شدید اندیشہ ہونے سے صحت وصفائی ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے جس سے بیار یوں کے پھیلنے کا شدید اندیشہ ہونے ہے۔ ساری عارضی آبادیاں سکولوں میں اسمنی کی گئی ہیں۔ سب سے ذیادہ متاثرہ علاقوں کو کہ جن میں سب سے کم ایداد تقسیم کی گئی ہاں کا استخاب کیا گیا اور ان پر ساری توجہ مرکوز کردی گئی۔ ایداد کی خریداد در سب سے کم ایداد تقسیم کی گئی ہے ان کا استخاب کیا گیا اور ان پر ساری توجہ مرکوز کردی گئی۔ ایداد کی خریداد در سباتھ میں ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ مقامی مارکیٹ کو خالی نہ کیا جائے تا کہ قیمتوں ساتھ ہی ساتھ ہیں ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ مقامی مارکیٹ کو خالی نہ کیا جائے تا کہ قیمتوں

میں استحکام رہے۔مقامی آبادی کاطویل مدتی استحکام بمیشہ ہے مسلم بینڈز کی ترجی رہی ہے۔ انتخاب کئے گئے علاقوں میں سے ایک ضلع نرعومال ہے جو کہ شال مشرقی ساحلوں پرایے مم طول ك زين خطى وجه الك قدرتى إورث بن كى بجوك مندركاندرتك جلى كى باورسوناى كى بچرتی موجوں کاسب سے زیادہ شکار ہوئی ہے۔اس شلع کےسب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں یں کنیااور مور کے قصبے شامل ہیں جن میں بے گھر ہونے والے خاندانوں کی تعداد 8241اور 4993 ہے۔ يهال پر بلاك مونے والول كى تعداد 1049 جكدالية مونے والے 337 يس- مرنے والول ش 6 انڈین ادرامر کی بھی شامل تھے۔امدادی اشیاء کی فراہمی کو بھی بنانا تھا۔ ایک کیمپ سے دوسرے کیپ تک جانے اورامدادی اشیاء کی فراہمی صرف کشتیوں کے زریعے بی ممکن تھی۔امدادی کام کو تیز اور زیادہ موکر بنانے کے لئے کارکنان کو ابتدائی طور ہر دو اور بعد میں جار جار کی ٹیول میں بیشیم کردیا گیا۔ایک اور متاثرہ علاقہ کی شناخت کی گئی جس کانام کلمونائی کوڈی (Kalmunai-Kudi) ب اور جوسرى لنكا كي مشرقي صوب اميارا (District Ampara) من واقع ب- يهال 3000 افراد جان سے ہاتھ دہو کیے تھے جن میں ہے اکثریت سلمانوں کی ھے کلمونائی کوڈی کے لوگوں نے شکایت کی کداگر چد بہت ی NGOs کے اوگ وہاں آ چکے ہیں لیکن صرف ادویات ہی فراہم کی گئ ہیں عکومت نے شہونے کے برابرامدادوی ہاوران اوگول کے لئے زندگی بہت مشکل ہوگئ ہے،" الدادى كاركنان يهال آتے بين وعدے كرتے بين اور يطے جاتے بين، مؤكر بھى واپس نيين آتے " -مسلم بینڈزے 1200 فائدانوں کے لئے خوراک کا انظام کرنے کی درخواست کی گئی مسلم بینڈز نے بیورد کریسی کودرمیان میں لائے بغیر فوری امداد فراہم کی بھن حالات میں بیورو کر کسی بروقت امداد کی فراہمی میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔

محکر تعلیم والے اسکولوں کے خالی ہو جانے پر پریشان تھے اور چا ہے تھے کہ 10 جنوری تک ان اسکولوں کو دوبارہ سے کھول دیا جائے کیکن اس مقصد کے لئے ان اسکولوں کی تغییر نو اور ان میں فرنیچر فراہم کرنا ضروری تھا، اس لئے کہ ان میں سے اکثر ساحل کے کنارے واقع ہونے کے باعث سیلاب سے جزوی طور پر متاثر تھے مسلم بینڈ ز ہمیشہ تعلیم کی فراہمی کو ترجیحات میں سرفیرست رکھتا ہے جائے وہ عارضی طور پر ہی ہو۔ پناہ گزین کمیپوں میں کام کے تمارے تجربے نے سکھایا ہے کہ بعض حالات میں سے تاریخ بے نے سکھایا ہے کہ بعض حالات میں سے آبادیاں کو سال تک بھی قائم رہتی ہیں، اس کی مثال یا کستان میں پیٹاوراور کوئندے افغان مہاجرین کے کمپ ہیں۔ مسلم بینڈ ذکے عارضی اسکول ڈارفر (Darfur) سوڈ ان اور فلوجہ (عراق) میں مسلم

المنظمة المنظ

بینڈز کی پالیسیوں کے مطابق قائم کئے گئے تھے۔ ہمارے مدفظر بی بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو بامقصداورمفید کام میں مصروف رکھاجائے تا کدان کا قبتی وقت ضا کئے شہو۔

دورنوں کے اعدم ملم بیٹرز نے کنیا (Kinniya) کے قصبے کے انتہائی مستحق 200 خاعداتوں شن خوراک اور پکانے کے برتی تقیم کے گئے ۔ ایک گراز کا کی اور ایک مدرے میں دوکم پ قائم کے گئے۔ اندازا 5000 براتمری اوراسكيندري اسكولز كے طلباء شي يو نيفار مرتقتيم كئے گئے۔ ان طلباء كواسكول كش جوك ايك اسكول بيك، كمابون اور چين برهشمل تھى ، دى گئ تاكدان كى اسكول واليسى كے لئے حوصلدافز ائى ك جاسك لي إلى يوس اسكور ك ويد اساتره كو 40 كاس دوم ك الماريان وي كيس ميول كرساب نے ان کے فرنیچر کو جاہ کر دیا تھا۔ تین MBBS واکٹرز پرشتل ایک میڈیکل ڈیپنری قائم کی گئے۔ان واكثرزيس سلم بيندز كواكترسيل ناتى بهى شامل بين-واكثر سيل في اس بات كى طرف توجدولا فى کہ دوسری NGOs بیاروں کو مکمل علاج کی سیولیات فراہم نیس کرر ہیں۔اس کے رومل میں مسلم بیندز نے بنیادی صحت کی ادویات کی فراجی کا سلسلہ شروع کیا۔مسلم بیندز کی طبی کوششوں میں خاص بات صدے سے دوچار خوا تین اور خاص طور پر ماؤل اور بچول کی کاؤنسلنگ ب- وه تمام ادومات جوان بنگامی حالات میں نایاب ہوگئ تھیں سلم بینڈز ان کی فراجمی کونتین بناری ہے۔ خاص طور پر بچوں کے لئے نیوڑیٹنل Nutritional Supplements واکٹرز ك تجويز برفراتهم كرنے كے انظامات كئے كئے \_ كلينك كھلنے كے بہلے تين كمنٹوں كے دوران 115 مریضوں کو چیک کیا گیا اوران کوادویات فراہم کی گئیں۔ ڈاکٹر سمیل نے جو کہ پہلی دفعہ اس حتم کے عالات سے دوچار ہوئے ہیں اس صورت حال کے بارے میں کہا،" میراخیال نے کہ ہمارے پاس زیادہ رِ لوگ اس لئے آرہے ہیں کیوں کہ ہم مسلمان ڈاکٹر ہیں اور بدلوگ ہم سے اپنائیت محسوں کرتے بين" كلينك كم ازكم عيد الضحى تك كام كرتار ب كا- و اكثر جهيل جلد اى انذيا جلي جائيس مح ادرا عدمان (Anderman) سونای ہے وی طور پر متاثرہ سات سال ہے کم عمر کے بچوں کا علاج کرنے کے لئے ای تھ پرایک کلینک قائم کریں گے۔

ے بن کی چیف یا است است من گلتے ہیں۔ مور (Muthur) جانے کے لئے کنیا ہے بوٹ پرسوار ہونا پڑتا ہے اور 45 منٹ لگتے ہیں۔ اس مقام پرسلم بینڈز نے 1500 خاندانوں کے لئے خوراک تقسیم کی علاقے کے ایک رضا کارکوایک انجن اور پمپ فراہم کیا گیا تا کہ کنوؤں میں سے ریت اور مٹی صاف کردا کے ان کو قابل استعال حالت میں لایا جائے۔



#### تحريى كام كى اجميت وافاديت ..... چند توجد طلب بهلو

## مضمون نولی کار جان کسے بیدا کیا جائے؟

ماہنا۔ ''جام نور'' وہلی نے انڈیا بھر کے سکا کرنہ ہے رابطہ کر کے آئیس آیک چار نکائی سوال بھیج جس میں پوچھا ممیا۔ (۱) وگوت وہلی میں تحریر کس دہندا ہمیت رکھتی ہے؟ (۲) آج عوام نہ ہی جلسوں کے انعقا و کی طرف ہی کیوں زیاد ومائل میے؟ (۳) عوام کی لٹر بچر اور نہ ہیں صحافت سے بیزاری کا ذہدار کون ہے، نہ ہمی قائد میں مطاع مقررین یا بچر ہماراطریق آبلی ؟ (۳) ہمار سے سرمایدداران کا مزاح ، تحریر کو انعاق فی سبیل اللہ بھے زمرے میں شامل کرنے پر کیوں تیار ٹیس، اور ان کو ہمارے پیران عظام اور سربراہان اس طرف کیوں ٹیس متوجہ کرتے؟

انتشاراوروسعت پذیری کاوصف اسلام کی فطرت میں شامل ہے 'یاایھا الرسول بلغ ما السنول المیخ ما السنول المیک ''اس بلغ کی ذمداری وارث انجیاء ہونے کی حشیت علاء امت برجمی آتی ہے۔ انہیں بھی اپنے زمانداور حالات کے تقاضوں ہے ہم آجگ ہو کر اس ذمے داری کو پورا کرنے ہیں جوسب ہے موثر ڈر لیے ہے اسے الفیار کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں الفاظ ہوا ہی تحلیل ہو جاتے ہیں تقریر وضا بت آئی وفائی تا شیر گی عالی نظر آتی ہیں الیکٹر دیک میڈیا بھی اپنے آپ میں ایک لمحاتی کم وکیف ہے متصف ہے آگر ایری ائی وائی ہی الیکٹر دیک میڈیا بھی اپنے آپ میں ایک لمحاتی کم وکیف ہے متصف ہے آگر ایری ائی وائی ہی الیکٹر دیک میڈیا بھی اپنی الیکٹر دیشیت کی حال افادیت کے اعتبار سے تحریراور صحافظ ہوا ہی دیریا تا شیرو ہو گئے ہیں اور افادیت کے اعتبار سے تحریر اور صحافظ ہوا ہمی گوار انہیں ۔ شب گز اری وشب بیداری اس طبقے کا پھر کمی دوسری جہت میں بلیٹ کر دیکھنا بھی گوار انہیں ۔ شب گز اری وشب بیداری اس طبقے کا مقدر ہوگئی ظاہری بات ہاس میں جہاں دین وشریعت کا تقاضا پور انہیں ہوتا و ہیں فطرت سے بھی بعناوت ہوں تا می کے لیے اور دات آ دام کے لیے ہے۔ میں بیناوت ہوں فطرت سے بھی بعناوت ہوں کی اس روایت کو بنا نے اور وائم رکھنے میں عوام سے زیادہ علماء ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کی حسلوں کی اس روایت کو بنائے اور قائم رکھنے میں عوام سے زیادہ علماء ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کی حسلوں کی اس روایت کو بنائے اور قائم رکھنے میں عوام سے زیادہ علماء ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کی

مسلم بیند زصلیب سرخ اور ہلال احمر (Red Cross and Red Crescent) ادارول کے ساتھ اس بات برشنق ہے کہ تمام رنگ بنس ،جنس اور خداجب کے لوگوں کو برابر عزت اور وقار کے مطابق سولیات فراہم کی جا تھی۔ مسلم بینڈز کی ٹیم نے ایک مقامی جرج کا دورہ کیا۔ یہ جرح ویورڈ ڈنسٹن فریڈرک کے ذیرا نظام جل رہا ہا اور ان کے پاس 50 میسائی ظائدان بناہ لئے ہوئے سے رپوریڈ نے ان خاندانوں کے لئے کھانہ پکانے کے برتن اور صفائی کی مجولیات کی درخواست کی مسلم بینڈز نے ان خاندانوں کے لئے کھانہ پکانے کے برتن فراہم کے اور دو دن میں ان عیسائی خاندانوں کے لئے کھانے کے برتن فراہم کے اور دو دن میں ان عیسائی خاندانوں کے لئے کھانے کے برتن فراہم کے اور دو دن میں ان عیسائی مقد نے اور کہا کہ مقام میں دورت اور کہا کہ مقام میں دورت ان کی امادکرتے دے ہیں۔

مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے مسلم پینڈر نے علاقے میں بیاریوں کے پیسلنے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے خطرے کو کا کیوں کے پیسلنے کے خطرے کو کم کرنے کے لئے مزید لیٹریٹیں بنوائیں میں بنوائیں بیا گئی لیٹریٹیں تا کدان اسکولوں اور کا کیوں کے طالبطام بناہ گزینوں کے واٹس جانے کے بعد بھی ان کو استعمال کرتے رہیں۔ مزید ہے کہ ضلع فرکھو مالی اور امیارہ میں 1-2-1 بیٹیم بچوں کی کفالت کی اسلیم بھی شروع کردی گئی ہے۔ متامی مسجد کے امام صاحب کو خاص طور پر محاملات کی دکھیے بھال کا کہا گیا ہے۔

سین فورطلب بات ہے کے مسلم ہینڈز کی ٹیم نے اپنے فرائش مستعدی، ایمانداری اور کا میابی سے سرانجام و بینے بیل کوئی کر نیبی اٹھار کی تا کہ مسلم بینڈز، برطانیہ کے مسلمانوں کی نمائندہ و نے کے تاسطے اس مصیبت کی گھڑی بیں اپنے بھائیوں کی الماد کے کام بیس مرخرو ہو ٹیم ون بیس 18 کھنے کام کرتی رہی ہے۔ ایک کھڑی بیس اپنے بھائیوں کی الماد کے کام بیس مرخرو ہو ٹیم ون بیس 18 کھنے کام کرتی رہی ہے۔ ایک کی وجہ جاری بیکوشش تھی کہ المدادادو ضرورت کی فراہمی تمام ضرورت مندول تک بردفت اور کما کی المدادہ مرکی ایک بین المورٹ کی خراہمی تمام ضرورت مندول تک بردفت اور کم سے کم وقت بیس بہنچادی جائے۔ بہت زیادہ و بر سے سفر کرنے بیس و بجی مسائل بیس اور فتلف مقامات پر دوک کر چھان بین کی جاتی وہی جاتی ہیں اور فتلف مقامات پر دوک کر چھان بین کی جاتی رہی ہے اور سامان کی جاتی گئی۔

سواخ للصي عني مو-

آج کی لٹریری اور خبری صحافت کی ادارت علماء کے ہاتھوں میں ہے، اس کی نشاۃ ٹانے کی ضرورت ہے اور خے رتک و آجگ اور سائنس و کھنالوجی کی نئی دریافت سے استفادہ کرتے ہوئے عوام کے لیے اسے مفید بنانے کی ضرورت ہے۔ مال و دولت انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نمت ہے بطور خاص اس زیانے میں مال و دولت کی بڑی اہمیت ہے اور و نیاوی زندگی کی آسائش محمت ہے بطور خاص اس زیانے میں مال و دولت کی بڑی اہمیت ہے اور و نیاوی زندگی کی آسائش کے لیے ایک بہت اہم بنیاد ہے اور اگر انسان چاہے تو آخرت کی زندگی کا عیش بھی اس کے ذریعے سے خرید سکتا ہے۔

حدیث کے مفہوم سے بیڑات ہے کاایا مال ومتاع جواللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اور دہ دنیاو آخرت کی بھلائی کا سبب بن جاتا ہے اور دہی مال دودلت نفس پریتی ، جاہ طلبی اور بے جا شہرت کے لیے استعمال ہوتو و نیاد آخرت کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔اللہ تعالی نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے وہ اگر چا ہیں تو تو م کی فلاح د بہود کا نبت برا کام کر سکتے ہیں اور سکتی و كرائتي بوئي انسانية اورجهالت كصورين مجنسي بوئي مسلمانون كالشي كوپار كاسكت مين الكين برے ہی افسوں کا مقام ہے کہ آج اہل ٹروت اور سرمایہ دار طبقداس قدر بے حس ہو گیا ہے کہ دولت کمانے اور مال جمع کرنے کے علاوہ ان کے سامنے کی دوسری چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے اور مارے کچھ سر مابید دار جوا پنامال دین اور ندہب کے نام پرخرچ بھی کرتے ہیں تو ایسے رائے میں جس ہے کوئی فائدہ نہیں۔وقت کا سب سے بڑا المیہ بیہ ہے کہ سیسر مابیددار جاہ طلی ہشپرت پسندی، ا جی رعب و دبدبداورستی شہرت وعزت کے نام پر تو لا تھوں روینے پانی کی طرح بہانے سے در لیغ نہیں کرتے لیکن جب انہیں تقمیری کام اور تو م کی فلاح و بہبود اور جہالت جیسے موذ کی مرض ے قوم کونجات دلانے کے لیے تعاون کی اپل کی جاتی ہے تواپیج آپ کو وقت کا حاتم طائی ثابت كرف والع يجي سرمايدوار تكدى كاروناروف كتع جي - بهار يسرمايدوار جلے جلوس عرس ، فاتحة خواني ، دعوت عام اور طرح طرح كى دوسرى رسومات جوعوام كى توجد كامركز رہتے بين اس ير دل کھول کر خرج کرتے ہیں مصرف اس لیے کہ یہ چیزیں ان کی ستی شہرت اور جاہ طبی کا ایک آسان نسخہ ہے لیکن جب ان سے قلمی تبلیغ ، رسائل وجرا کداوراسلامی صحافت کے نام پر کچھ طلب کیا جائے تواسے فسول فرچی اور بے سود تصور کرتے ہیں۔ صرف اس لیے کدید چیزیں ان کی ستی

( عند المعلامات المعلامات

زیائے اور حالات میں تبدیلیاں رونما ہور ہی ہیں تحقیق وتصنیف و ذرائع ابلاغ کی جانب دنیا
گاتوجہ مرکز ہو چی ہے۔ سائنس وکھنالو بی کے اس ترتی یافت دور ش قلم کی طاقت کو آج بھی دنیا کی
سب سے بڑی طاقت تشلیم کیا جارہا ہے۔ تلمی طاقت کی اتن اہمیت کے باوجود خربی صحافت کی
حالت آج بھی ناگفتہ بہے۔ بلکہ حالات ایسے پیدا ہوگئے ہیں کہ صحافت کے موضوعات پرجب
سیمینا راور سپوزیم ہوتے ہیں تو اس وقت خربی صحافت کا ذکر کرنا صحافت کی تو ہیں تجی جائی ہوا ہو
سیمینا راور سپوزیم ہوتے ہیں تو اس لیے کہ آج کی خربی صحافت ، صحافت کے تو انین وضوابط سے
بیات نوے فیصد صحیح بھی ہے۔ اس لیے کہ آج کی خربی صحافت ، صحافت کی تعریف اور
بالکل عاری ہے بلکہ خربی رسائل کے ایڈ یٹرزکی اکثریت ایسی ہے جنہیں صحافت کی تعریف اور
بالکل عاری ہے بلکہ خربی رسائل کے ایڈ یٹرزکی اکثریت ایسی ہے جنہیں صحافت کی تعریف اور

اصل موضوع یہ ہے کہ عوام لٹریری اور نہ ہی صحافت سے بیز اراور دور ہوتے جارہے ہیں اس کی ٹی وجو ہات ہیں اور اس کی ذمہ داری سان کے کئی طبقوں پر عائد ہوتی ہے کین نہ ہی صحافت سے بیزار کی کاسب سے بڑاسب ہمارا طریقہ بہتے ہی ہے۔ اس لیے طریقہ بہتے کی اصل اور اہم بنیا داعتمال پہندی اور وسعت مطالعہ ہے کیان ہمارے اکٹر سبغین اعتمال پہندی سے عاری اور وسعت مطالعہ سے دور ہوتے ہیں جس وجہ سے عوام کی ضرویات اور وفت کی بڑا کت کو بجھنا ان وسعت مطالعہ سے دور ہوتے ہیں جس وجہ سے عوام کی ضرویات اور وفت کی بڑا کت کو بجھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور کن صالات میں کون ساطریقہ لوگوں کوراغب کرنے کیلئے استعمال کرنا جا ور کن صالات ہیں کون ساطریقہ لوگوں کوراغب کرنے کیلئے استعمال کرنا ہے۔ آئ کے مبلغین کو یہ چیزیں بالکل معلوم ہیں جب تک مرض کی تشخیص شہوجائے اس وقت تک دوا کا استعمال کرنا ہے سود ہوتا ہے۔

میرے نظریے کے مطابق عوام کے لٹریں اور فدہبی صحافت سے بیزاری کا سبب ابنا کی طور پر پورافدہبی گروپ ہے۔ جنہوں نے ابھی تک وقت اور حالت کے چیلئے کوئیں سمجھااور نہ ہی عوام کی ضروریات کو محسوں کریا تے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دھزات کی سریر تی ہیں جو بھی رسائل و جرائد نظتے ہیں وہ عوام کی ضروریات نہ وقت کے تقاضے اور صحافت کے معیار نے بالکل گرے ہوئے ہوئے ہیں جو تیں جس کی وجہ سے عوام ایسی صحافت سے بیزار ہو چکے ہیں ورنہ کیا وجہ ہے کہ غیر فرجی طبقہ کسی بھی زبان میں جرائد تکا لئے ہیں تو بہت حد تک وہ کامیاب رہتے ہیں کیوں عوام انسی صحافت جب فرجی نہیں ہوئے ہیں تو بہت حد تک وہ کامیاب رہتے ہیں کیوں عوام انسی میں تاتی ہے ، ان علماء کہ بہت میں تاتی ہے ، ان علماء کی ایمان معلوم ہوتا ہے کہ شاید کی شخصیت کی میختشر کی ایمان کی ادارت میں تکنے والے رسائل کو پڑھ کر کھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کی شخصیت کی میختشر کی ادارت میں تکنے والے رسائل کو پڑھ کر کھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کی شخصیت کی میختشر



المام احدرضا بوج بثمان تق يس بحى بوج مول

5 جون 1942 وكوسلطانيور (الك) ميس بيدا موار يوسف زكى خاندان ب

300 سے زائد تاریخی قطعات موزوں کر چکا ہوں

علامہ اقبال کو اپنا فکری راہنما جبکہ پیرمبرعلی شاہ اور امام احمد رضا کو پیشوانسلیم کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کے سلام پر دو تصمینیں لکھنا اپنی خوش بختی سجھنا ہوں

فن تاريخ محولي كى عبد ساز فخصيت اور منفرد ليج كے نامورندت كوشاعر

طارق سلطانپوری

کی ایمان افروز ، دلجیپ اور معلومات افزاباتنس

الفتكور مل محبوب الرسول قادري

محترم طارق سلطانپوری کی ذات گرای اہل علم میں محتاج تعارف نہیں وہ ایک ''سیامت میڈ'' شخصیت ہیں۔ گذشتہ ونوں ہماری دعوت پر انہوں نے انٹرو یو دیا۔ قبل ازال یہ انٹرو یو ماہنامہ سوئے تجاز لا ہور باہت ماہ اپریل 2001ء کی زینت بھی بن چکا ہے۔ جوان کے شکریہ کے ساتھ نذر قارئین ہے۔ سادگی سچائی' اظامی' ایٹار' محبت' شفقت' اور بیاران کی شخصیت کے مختلف پرتو ہیں۔ یہ انٹرو یو ان کے تعارف کے حوالے سے بہت کافی ہے۔ ان کے تعارف کے کئے میں فقط اسی پر اکتفا کروں گا کہ۔

آپ اپنا تعارف موا بہار کی ہ

(محبوب قادري)

س: اپناپورااسم گرامی ، ولدیت ، خاندانی پس منظراور تعلیمی مراحل کے متعلق کیجیدار شاوفر ماسیے؟ ع: میراپورانام مجمع عبدالقیوم خان ہے طارق تخلص ہے رضا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قاور کی

### المنظمة المنظ

شہرت اور جاوطلی کا ذراجہ اتن آسانی سے نہیں بن پائیں گی۔ مخصر طور پر یوں بچھ لیج کہ ہمارے سرمابید دارکوئی بھی کا تم چاہرہ وہ وہ بنی ہو یا و نیاوی اگر اس بیں ان کا ذاتی فا کدہ یا د نیاوی مفاد نظر نہ آتا ہوتو وہ اس کا م کوکرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ قابل افسوس پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے اکثر سرمابید دارمد ایمنت پیندی کے مرض بیں بہتا ہیں جب تک ان کی عدایت اور چا بلوی ندی جائے وہ پہلے کو گئر نے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور یہ چیزیں ان کو بعض این الوقت علماء کی شکل بیں لی جاتی ہیں جو سرمابید داروں کی چاہلوی بیں گئے رہتے ہیں ، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اور اپنے سرمابید دار سر پرستوں کے لیے شہرت اور مفاد کا نیا نیاراست بھی تلاش کرتے رہتے ہیں ۔ جس طرح فیضی اور اس کے ہم نشیں علماء شہرت اور مفاد کا نیا نیاراست بھی تلاش کرتے رہتے ہیں ۔ جس طرح قیضی اور اس کے ہم نشیں علماء شہرت اور مفاد کا نیا نیاراست بوا ذریعہ سے تصابی طرح آج کے بعض ابن الوقت اور چاہلوں کی الم بیت بوا در سے ہیں۔

المنظمة المنظ

میرے استاد ہیں جو ملی گڑھ یو نیورش میں شعبہ فاری کے صدر تھے اور پھر کرا ہی یو نیورش میں اس شعبہ کے تاحیات صدر رہے وہ بھی میرے استاد ہیں۔

س: آپ کوشرح سلام رضار تضمین لکھنے کا خیال کیے آیا؟

ج: اعلی حضرت امام احمد رضا خال قادری علید الرحمة سے حبت تو خیر بہلے سے تھی ادر پھر ہمارے محترم دوست مولا نا سید صابر حسین شاہ بخاری کا اصرار تھا کہ میں سلام رضا پر تضمین تکھول کئی مرتبہ آئیس الا گر وہ مستقل مزاج واقع ہوئے اور بالآ فرتضمین مجھ سے تکھوانے میں کا میاب ہو گئے جبکہ دوسری تضمین میں نے حضرت مولا نامقتی محمد خال قادری کی شرح سلام رضا کے مطالعہ کے بعد تکھی وہ بھی اس طرح کہ مجھے کی نے وہ کتاب دی میں نے بیٹر جی اور پھر طبیعت خود بخو داس کی طرف ماکل ہوگ اس کے طرح کہ مجھے کی نے وہ کتاب دی میں شرح سلام رضا کا رنگ غالب ہے بلکہ میں اس کو حضرت مفتی صاحب کی اس شرح کا بی فیض سجھتا ہوں۔

س: پرائے بوے لوگوں میں ہے کن کن شخصیات کوآپ بھلائیں سکے جن سے آپ کی میل ملاقا تیم رمیں؟

ج: ثوائے وقت کے بانی حمیدنظای واقعی نہایت اہم شخصیت کے مالک تھے وہ اصولوں کے بندے تھے جب وطن تھے دلیر تھے ذہین تھے صاحب علم بھی تھے اور صاحب قلم بھی تھے بکسان کے حوالے ہے قو ایک تاثر یہ تھا کہ ان کے قام ہے حکومتیں توٹ جاتی ہیں دوسرے آغاشورش کا ثمیری جھے بہت یاد آتے ہیں اگر چہوہ مجموع اضداد تھے وہ مولانا ظفر علی خان کے شاگر و تھے اور بیک وقت ابوال کام آزادہ عطا اللہ شاہ بخاری اور اقبال کے عقیدت مند تھے ، ہمارے لوگول نے صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ کو 'ابوال کلام' کہناتو اس نے نداق اڑایا کہ دوابوال کلام کیے؟ بعدازان گولاہ فشریف میں بیعت ہوئے قبلہ بابوتی گولاوی کے عاش صادق اور مربیہ خاص ہوئے ان کی آخرے الجمد ملہ سنور کی وہ کہتے تھے کہ میں نے ساری زندگی میں نہیں ملا جب' اللہ والا' مل گیا تو گولا کے میں نہیں ملا جب' اللہ والا' مل گیا تو گولا کے میں اس کی ان کی آخری گناب' تحریک کے شنہیں ملا جب' اللہ والا' مل گیا تو گولا کے میں آئی وفات کے والا' مل گیا تو گولا کے شنہیں کا خوب کا ان کی آخری گناب' تحریک کے شنہیں کا دھی وفات کے والا' مل گیا تو گولا کے شنہیں کا خوب کی آئی ہوگی گئی۔

تیسر ہے مولا نامٹس پر ملوی نہایت نصیح و بلیغ انسان تھے اس حوالے سے ان کی کتاب مطالعہ کے قابل ہے وہ بخن شناس اور خن فہم تھے مجھے انہوں نے لکھا کہ ساراز مانہ مجھے بھلادے توغم نہیں لیکن اللہ ( 244 Com Land Philip )

رحمتدالله عليا سے حصول نسبت كے لئے يس في شائل كرايا اور سلطانيور شلع انك ميرا آبائي كاؤں ہے۔ يول ميرالإرانام اس طرح \_ بي محد عيدالقيوم خان طارق رضا سلطانيوري ليكن مجعد عوام مي طارق ملطانيورى عى كيام عيادكياجاتا بالصل نام عيم كم لوك عى والف بين مير عدوالدكراى كانام محمد عبدالعزيز خال وحمة الله عليه بيرى تاريخ بيدائش 5 جون 1942 ، ب مارا خاندان افغان ينحانون كمشهور تبط يروي باورش اس كى شهورشاخ يوسف زنى كافرد مون جبكما على حفرت امام اجر رضا خال رحمة الله عليه بحى افغانول كائل فبيله كعظيم فروتيجان كم ساتحد ينبست مجھے بہت بياري لکني ب مير ، والدكرا ي محرعبد العزيز خان رحمة الله عليات كي محتب ، با قاعد العليم تو حاصل نبيل كي محل لیکن کمال سے کدوہ ایک درجن زبانون کے ماہر تھے اور دائعی ماہر تھے تمارے احداد دراصل افغانشان ے آئے تھے سوات کے ساتھ مرحدی علاقے ہے تعلق تھا میرے والدصاحب کو مشکرت جیسی مشکل ز بان بھی طاتکلف آئی تھی وہ نہایت وجیہداور بارعب شخصیت کے مالک تھے جب وہ کسی ہے انگریزی مِن كَفَتْكُوكِرِ نَهِ السِيلِمَا تَهَا كَهِ عِلْيِسِي آئى ذي كاكونى برا آفيسران ع خاطب برانبول في سارے برصغیر کا سفر کیا تھا فاری ہمارے گھر کی زبان تھی میرے والدگرای تھانہ بھون گئے وہ مولا تا اشرف علی تھانوی ہے بیعت ہونا جا ہے تھے ایک ہفتدان کے ہاں قیام کیا ذرامتاثر نہ ہوئے اور مایوس والبس لوٹے وہ فرماتے تھے کہ مجھے مرشد کالل کی تلاش تھی ای آرز وہیں تھانوی صاحب کے پاس گیا مجھے تو ان کے کہی عمل نے متاثر ندکیا بعداز ال حفزت مولا نافضل الرحمان سی مراد آبادی رحمت القد علیہ کے بوتے حضر عالم المولانار الله ك دست مبارك يربيت كى انهول في 1979 من تقريبا 92 برس كى عرض

میں نے 1959ء میں حسن ابدال ضلع انگ سے میٹرک کیا اور پھر کراچی چلا گیا اور پیشنل بنگ ہے۔ بند کا اور پھر کراچی چلا گیا اور پیشنل بنگ آف سے میٹرک کیا اور پھر کراچی چلا گیا اور پیشنل بنگ آف یہ سے کہتے ہیں ہیں میرے تمام ساتھی بحص نے اور توق ہوا اور میں نے پرائیویٹ تعلیم شروع کردی چتی کہ 1971ء میں ، میں نے کراچی یو نیورٹی کو ٹاپ کیا اور منظر داعز از نے کراچی یو نیورٹی کو ٹاپ کیا اور منظر داعز از کے ساتھ کا میاب ہوا دہاں ڈاکٹر محدود میں اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی (" صاحب برصیغرگی ملت اسلامیہ کے ساتھ کا میاب ہوا دہاں ڈاکٹر محدود میں اور یہ میرے لئے بڑا اعز از ہے ڈاکٹر غلام سرور ( پیکوال ) بھی

المالية المالي

س: آیات قرآنی می بی تاریخی مادے اخذ کے جاکتے ہیں؟ آپ نے اس سلسیس کو لَی طبع آزمائی قرمائی؟

ے: جی ہاں! میں نے اکارین ومشامیر ملت کے سال بائے ولادت وصال کا قرآن کر یم ہے بھی اتخراج کیا ہے چھنمونے پیش کرتا ہوں۔

والذين آهنو الله حبالله (البقرة: ١٦٥) سال ولادت اعلى حضرت كولا وى رجمة الشعليه والذين آهنو الله حسو تعرف من تشاء (سورة آل عران: ٢٦) سال ولادت اعلى حضرت كولا وى رحمة التدعليه من تشاء (سورة آل عران: ٢٦) سال ولادت اعلى حضرت كولا وى رحمة التدعليه من المسلم على الله ويحب الشوابيين و يحب وصال اعلى حضرت كولا وى رحمة الله عليه السوابيين و يحب السمة طهويين (سورة البقرة: ٢٣٢) سال وصال حضرت علاساة بال رحمة الله عليه عليه من و تبهم اجوا عظيما (سورة النساء: ١٩٢) سال ولادت اعلى حضرت بريلوى رحمة الله الذين صدقو (الحكوت: ٣) سال وصال قائد اعظم محملي جناح مرحمة الله عليه الله الذين صدقو (الحكوت: ٣) سال وصال قائد المناع على مناق مرحمة الله الذين صدقو (الحكوت: ٣) سال وصال قائد المناع على مناق مرحمة الله الذين صدقو (الحكوت الله النبياء: ٩٠) مناق على مناق مناق المناع على مناق المناع على مناق مناق المناع على مناق على مناق على مناق على مناق المناع المناع على مناق المناع الم

ف استبقو الغيوات (المائده: ۴۸) (سال ولادت تفرية قبله بابوجی رحمة الله علي كواژه شريف) ا ۹ ۸ ۱ مسلانين صبو و على ربهم يتو كلون (الخل ۴۳) (سال وسال تفرت بابوجی رحمة الله عليه) ۱ ۸ ۹ امسلا يخافون لو مة لانم (المائده: ۵۴) (سال وسال عفرت حن رضا بر بلوی دحمة الله عليه ۱ ۳ ۳ ۲ هست بال عاالذين آمنو صلواعليه وسلو" (الاحزاب عفرت حن رضا بر بلوی دحمة الله عليه ۱ ۳ ۳ ۲ هست بال عالمة عن آمنو صلواعليه وسلو" (الاحزاب

س: پاکتان کے جوالے سے کوئی تاریخی مادہ؟

ع: سال قيام پاکستان كا تاريخي ماده بحق مين نے قران تحکيم سے اخذ كيا ہے۔ (١٩٥٧ء برطالغ ١٣٦٧هـ) محمد رسول الله والذين معه (الفتح ٢٩)٢ ٢ ٢ ١ ه

بدارض پاک جفور پرنور علی اوران کے صحابہ کرام کی جلوہ گاہ ہے اس لئے چند مزید تاریخ مادے (قیام پاکستان ) پیش کرنا ہول ۔''خوشخبری مصطفیٰ ''عام19ء ۔۔۔۔'' حضرت محمد علیف

#### ( 12 mg 246 246 mg 246 )

کرے کہتم ایسا نہ کرسکو پھر بابائے اُردومولوی عبدائحق ،حضرت مولانا مفتی محداختر رضا خال از ہری ، حضرت مولانا مفتی تقدّس علی خان رضوی ،حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی ،حسین شبیدسبروردی ،سیسنا پیر طاہرعلاؤ الدین القادری گیلائی ،محتر مدفاطمہ جنا ہے ، چو ہردی محمد علی سابق وزیراعظیم ،ان کی شخصیات کے مسیم محبر نے نقوش میرے قلب وڈ بمن پر شبت ہیں۔

س: آپ کے منظوم کام کامربری ساجازد؟

ن: جائزہ اس طرح تو مشکل ہے کوئد میر ہے کام ابھی تک تھندہ تھیل ہیں بعنی باضابط طور پر
کتاب شکل میں نہیں چھے و لیے میں نے اپناسفر نامہ تجاز منظوم کیا اس کا نام " تجلیات تر مین " رکھا ہے اس
کے تاریخی ناموں میں ہے ایک نام " بارش فیض ہیٹ مال حج اکبر واس اسے ہائی حضرت کے ملام پر
دوشمینیں کھیں ان کے نام " باران رحمت " اور " بر بان رحمت " ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے شاتد ان
دی وتجد بدی کارناموں کے مظہر و ساسے زائد تاریخی بادے موزوں کتے ہیں اس طرح سید تا ہی مہر تی میں شاہ گولا وی رحمت اللہ علیہ، قائد علیہ حضرت علام اقبال رحمت اللہ علیہ نام شخصیات کے قطعہ اور ان کے تاریخی کا رناموں کے عکاس جمیوں تاریخی بادے اخذ کئے ہیں ان تمام شخصیات کے قطعہ بال وہ سال وہا دت وسال وصال بھی موزوں کتے ہیں اعلیٰ حضرت بر بلوی رحمت اللہ علیہ کے جوقطعات بال وصال موزوں کے ہیں وہ رضویات میں دیکار دھرے۔

۳۰۰ سے زائد تاریخی قطعات موزوں ہو بچتے ہیں جن میں رسول مقبول ﷺ کے قطعات وصال بھی شال ہیں جو اُردوز بان میں منفر دحیثیت رکھتے ہیں صحابہ کرام ،اولیائے امت ،سلحا وعلائے ملت ،خدام تو م کے قطعات وصال ومنا قب تحریر کئے ہیں۔وینی کمآبوں ،نعتیہ مجموعوں ،وینی رسالوں کے خاص نمبروں کے قطعات تاریخ بھی موزوں ہوئے ہیں۔

پاکستان کی گولڈن جو بلی، نیاغلاف کعب،حضرت آمندرضی الله تعالی عنها کے مزار پاک کی
پالی کے سانحہ، قیام پاکستان کا قطعہ، تحریک جوات وقرک موالات نمبر ( ماہنامہ کنزالا بمان لا ہور ) قائد
اعظم نمبر ( ماہنامہ کنزالا بمان لا ہور ) تحریک ختم نبوت کی کامیائی کا قطعہ، ایٹی دھا کے کا قطعہ، اُردوز بان
میں بیقطعات ہے مثال ہیں، چکیم اہل سنت حضرت حکیم محرموی رحمت الله علیہ کے وصال پرسب سے زیادہ
تاریخی مادے درقطعات تاریخ مشمول ماہنا سرکنزالا بمان خاص نمبر جنوری او ۲۰۰ میکھنے کا شرف حاصل ہوا

#### ( من المالية المنظمة المنظمة

"یا کی دنیانی" ۱۳ می دنیانی" ۱۳ می دنیانی" ۱۳ می درا) قطعات سال وصال 11 می هزا)

کبریا کے آفری پیغام پر کوئی آنے گا نہ بعد ان کے نجی اللہ کی مختل کن کے بیبیوہ روح و رواں جے 'وفات'' حضرت کی آئی ، ظاہری آئی مرکار کا وقب ودائ برگنی شخیل جب اسلام کی انجائی ول گرفتہ تھے غلام فیر تھی حالت عمر فاروق کی انجائی ول گرفتہ تھے غلام فیر تھی حالت عمر فاروق کی میں نے محبوب غدا کا سال وصل یوں کہا ہے ''جان'' ۔''دنیا'' ہے گئی میں نے محبوب غدا کا سال وصل یوں کہا ہے ''جان'' ۔''دنیا'' ہے گئی

01:40= 11 0

a 11 (r)

از دراع شاہ خوبان جبال گشت عقا از "زبانیه "زیب و زین" مهدا استان منظق ، جدا تحسین بام فرمود اے طارق جمیں ست سال وسل مضطق، جدا تحسین بام فرمود اے طارق جمیل ست سال وسل مضطق ، جدا تحسین بال م

(+ YTT) (T)

آئیس مونیا تھا جو ان کے خدا نے وہ پورا کر لیا حضرت نے جب کامی خداوند کھر کی طرف سے کال دین کا آپنجیا پیغام نی پر اور محبان نی پر خدا نے کردیا تعت کا اتمام اشارہ تھا کہ محبوب خدا کی حیات بگاہری کا اب ہے انجام وصال مردر کون و مکان کا کہا طارق نے من ، "محیل اسلام"

قطعہ تاریخ نیا علاف کعبہ ۱۹۹۹ء ۱۹۹۹ء ۱۹۹۹ء ۱۳۱۹ھ (ج اکبری سعادت اس پرتقعیر کو بھی حاصل ہوئی غلاف کعب کی تبدیل کے بعد نے غلاف کی زیارت سے جو کیفیات حاصل ہو تھی ان کی عکاسی اس قطعہ سے عمیاں ہے اُردوزیاں میس عالبًا

> قطعهء تاریخ (سال قیام پاکتان) ۱۹۴۷ء سست ۱۳۶۲ اه " خورشید طریقت حق" سسست ۱۹۴۷ء

بخش کبریا ہے میرا دطن مصطفیٰ کی عطا و رحمت ہے عام انداز کا نہیں سے ملک خاص اس کی اساس و بیت ہے عام انداز کا نہیں سے ملک اس کی تقویم راز قدرت ہے اس کا قرآن اک ضرورت ہے اس کا قرآن اک ضرورت ہے اس کا قرآن اک ضرورت ہے اس کا قرآن کی عنایت" ہے اس کا سال قیام اے طارق مشلید القدر کی عنایت" ہے اس کا سال قیام اے طارق

سال ولا ذت: اعده بسيد الفاظ بين أب روشي اعده الشرع المرع المعدد الشرع المعدد ا

عمرشريف: ١٣٠٠ - الفاظ "ج" ١٣٠٠ - "چك" ١٣٠

على المرت وميلادا يديش ك 

به مبلاقطعة تاريخ ي-

عطا ہوتی ہے کعبہ کو خدا ہے به بر لخط به بر دم عظمت نو عجب دل کش ہے اس کی صورت نو غلاف تازہ کے نے بینا . مجھے حاصل ہوئی کیفت نو نظر ذالي جب اس ير والبان طواف ال كا كيا الحمدلت خلا نے کھے بخش ہمت نو تعالی اللہ ای کی حالت نو نہ تھا پہلے بھی یہ پھھ کم دل آویز یہ میری فکر گی ہے دفعت نو S &1, U S &1 & مرے جانی "مبارک ظعم اوّ مرے والم ہو ترے من کی فیر

ال الم يك فتم نوت كوال = بكو؟

ج: کی بان! یحتمر ۱۹۷ مکو یا کستان کی قومی اسیلی نے آئین ش رمیم کرے قادیا غول کے تمام گروپوں کوغیرسلم قراروے دیااس تاریخ ساز واقعہ کا تاریخی قطعہ موز وں کرنے کالاز وال شرف مجی اس تا چيز كو حاصل جوا \_ الحمد لله \_ .... " آواز انهدام قصر كذب قاديان " ١٣٩٨ هـ .... " اعلان ختم نبوت شرتجاز "م كاء المسان " فكست تاردام عنكبوت "م كاواء

مقبول مام بے شہادت حق کی مردود تمام دعوی بائے باطل کافر ہے جو کہتا ہے تی مرزا کو وہ فخص تھا اک برزہ سرائے باطل انجام ہے رسوائی برائے باطل مرزائی کافر بیل زروع آئین "يرونت مدارك و بائ باطل" اك معرع من طارق نے كى ب تاريخ

اى طرح كشة عشق رسول حضرت غازى علم الدين فبهيد رحمة الله تعالى عليه كاسال شهادت ١٩٢٩ء ١٩٢٠ه عيد على ني "فروغ تي "١٣٨١ه اور " يكر شوق شبادت "١٣٨٨ه سان كائن شبادت اخذكيا ب-اورقطعيشبادت يدب

وه ماه آسان عشق حفرت وه خورشید جهان عشق حفرت وليل منزل حب محمد نثان عزوشان عشق حفرت

251 نقيب كاروان عشق حضرت صدی خوال اوج حق کے قاطع کا تزا تها المخان مختق معرت عط کی اس کو حق نے کامیابی جو ين شوريدگان عشق دعرت انیں دیا ہے تازہ ولولہ وو كل كلبت فشان عشق عقرت عطر کرجمیا باغ زانہ مزيز صاحبان مختق عفرت میان حبیب حل کا ممدن جہاں کے داعیان عشق معزت بطور خاص میں مان اس کے جے کیے "زبان عشق حطرت" 2 3 17 U 00 7 10 11 كيا طارق نے "آن عشق حقرت!" بن وصل عاشق خبرالورا كا

" فربان عشق معرت " عمراد علام تحدا قبال رحمة الشعلية بي مديقطعه بحي مقرد عدا في تك ميرى تظرے أردوز بان مين (حضرت شبيدرجة القدمان) كا تطعة تاريخ وصال تبين كذرا طالا تك ال رائے میں نامور ماہر بن فن تاریخ گوئی موجود تھ آ بے تھوج گا تیں ممکن ہے کسی صاحب دوق کے بازي كا قطعه تارز شباوت لكهامجي بويه

قطعة تاوي (الله وصال) المعجفرية ين ولمت مولانا شاه احدوث خان القادري سال ولاوت: ١٤٢١ ه . والفاع " قرور معرفت اسلام" (١٤٤١ه) سال ولادت :١٨٥٦ه - بالقاظ "ردو بالقوض علم وعرفان" (١٨٥٦) سال وصال:١٩٢١ .... بدالقائل "فينيان شريعت ١٩٢١.

وہ کمالات و حاس کی شبیہ بے مثال ، وقت سے امل تظر جیران میں میا سے دہ مختص شرح و تبیان غواض میں وحید روزگار مسلم مشف واظهار دقائق میں مجی بگتا نے دو تعلق ر منی کا سراج فور افزا سے دہ فخص دورگرد یں اس نے قلب و ذہن کی تاریکیاں جان رمت سے محب کا برحام بسبق تذكره احمد رضا خال كاسي والوح وت ي تلام سورة الهم وآهجي كات وو تحف شدماني، زيري ، ريده دردي كايوتيس

مسطف سے بیار کی تقلیمن کرتا ہے وہ مخص علم والنتن ومعرفت كالقش زيبات ووفخص

حال و مستقبل کا شاه سمثور فکر و نظر

شرق من محال كالمرت فرب من محال كالمراجع

آ شكارا الل ول يراب بواع اس كافسن

شخصیت اس بیر انصال کی ہے یادگار

اس كے سال وصل كا طالب تھا ميں بولا سروش

تطعيدتا رج وصال معترت قائد اعظم محملي جناح وجنة الله تعالى عليه بإني مملكت خدادا وبإكستان-٢٢ ١٥ ١٩١٥ ... ١٩٢١ ... "كمال دوق عثق ٢٢ ١٥ ١٥ ... "مظهر عيد" ١٢ ١١ ١٥

ے مشبور جہال اس کی اعسرت تدبر بين وه کيائے زمانه مجتا تا ده امرار است اے معلوم تھیں وشمن کی جالیں تمام عالم میں تھی جس کی عکومت د فالف کرکا ای کو فرقی جو رکحا تھا ذہانت اور دولت 3 8 UI KIS 15 2 جنہیں عاصل تھی غیرول کی حمایت کی این بھی تھے اس کے اللہ ده تما لاريب كده احقامت نہ گھرایا نہ وہ جھجکا کی ہے مر ایمان کی رکھتا تھا طاقت بظاہر وہ تحیف وہ ناتوال تھا ك ب ال كا عدد فتح و نفرت اے ای بات کا کامل یقیں تھا ائمی ک اس پے تھی چٹم عنایت وه محبوب خدا كا شفت تما اے بخش فدا نے یہ حادث غلام خواجد کوئن و مکال تھا دلائی ہم کو آزادی کی تعت رکھی بنیاد پاکستان اس نے ب تائد فدا و جان رحمت ہیں دام غلای سے چیزایا بہت اونچا ہے اس کا تخت عظمت جیں وقت فم ہے اس کے آگے بے فردوس مظر اس کی تربت منور اس کا ہو خاک شبتال "وقار ارض مشرق" سال رطت كيا باتف في طارق مجه س اى كا

پاکستان کے حوالے سے چند تاریخی مادے طاحظ فرمائیں۔ مستطعبہ تاریخ سال قیام مملکت خداداد باكتان .... ١٩٢٧ .... ٢٧٦ ه.... "جراع بام سرت عمد ١٩١٥ .... " مذكره روح برور" ١٩١٧ .... "عظمت الوقت" ١٩٢٧ء ... محمد رسول الله والذين معه (القح ٢٩: ٢٩ ١٣ ال

گلذن جو بلی کے موقع عام 190ء کی مناسب سے پیاس اشعار پر شمثل نظم کا ھی جس کا تقطع ہے -اس ارض خوشنماو دلکشا کا .... ہے پیدائش کا بن" ماہ فضیلت " .... ۲۳۶۲ ھ

صاحب امروز ہے، سلطان فردا ہے وہ محص ہے جہال برم معارف،جلود آراے و محض آ کھ والول کی نظر میں اب سایا ہے وہ مخص كب زمانے سے فراموش ہونے والا ہے وہ فخص " پيكر حن و جمال فيض بطحا" ب وه مخض

حسان العصر حضرت الحاج محمة على ظهور كي رحمة الله عليه كاسن وصال اخذ كيا بـ......... "محيضر وغ نعت" 1999ء .... "ماه يزم ثنائ خير البشر" 1999ء ...... "آ واز نصيلت يزم خواب "1999ء ..... "جبان عظمت مرور دين ' 1949ء....." اوج فيض نعت " ٢٠٨٠ اه ........ " آسان حشمت نعت " ١٣٧٠ ٥ ١٣٧٠ " يدل يراغ برم حمان ١٣٠٠ ١٥ ١٥٠ " (وق ثاع احد "١٣٠٠ ١٥٠٠ قطعه تاريخ وصال بلبل چنستان نعت حفرت محرعل ظهوري رحمة الله عليه ......

ازل میں نعتین باتنی محکی جب لا اس کو زر نعت محمد علی محلى بيكر نعت څر علي ثَّائے خواجہ کی تصویر رعنا بردا والش ور نعت مجر علية ظہوری دور عاصر کا تھا نے شک حيم كوژ نعت مي دیا ده خود مقدر زندگی بحر ہوا اس کے کمال ٹن سے طارق حين تر منظر نعت محمد علي كما ي "آه" = ال كا من وسل

قطعه تأريخ (سال دصال) حفزت قبله عالم سيدنا بيرنبرعلي شاه ميلاني قادري چشتي نظامي نورامله مرقده سال وصال ۱۹۳۷ء ..... ۱۳۵۱ھ ..... " پیکرشر بیت وطریقت '۱۹۳۷۔..

مخدوم الل حق ، شه مروان معرفت تنلیم کی ہے تمکنت و ثان معرفت فرمال دوائ علم و جهانبال معرفت ده قلزم حقیقت و عان معرفت وه ایک آقاب درختان معرفت

نور نگاه غوث وه دلبند مرتفنی جس کے کمال فقر کو دنیا نے دیکھ کر ده تاجدار کشور شختین و آگی سیل روال وانش و دریائے ذوق فقر ہے" آ و افخروشان عجم" اس كا سال وصل

و المالية الما

بديتريك

کنزالایمان سوسائی لاہور کے زیراہتمام 16ویں سالانہ قوی امام احد رضا کانفرنس (11اپریل 2005ء) کے کامیاب انعقاد پرہم کنز الایمان سوسائی کے بانی صدر برادرم محد نعیم طاہر رضوی اور ان کے جملہ رفقاء اراکین اور معاونین کو

بدية تبريك

پش کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ! ان کو اس کی بہتر جزا عطا فرما۔ آمین عطا فرما۔ آمین انٹریشنل غوثیہ فورم

### ( ريد الميلايين ) \$254 ( يريد الميلايين ) >

علامه اقبال مير ئ وابنها اور پينواجي مجھے ان كے ساتھ بے حدمجت ب اور يل ان كو پڑھ كران سے بہت ہائوى ہوا كان كو پڑھ كران سے بہت مائوى ہوا ہول ان كے تطعد سال وصال كوش نے قرآن كى اس آيت .... "السذيسن يو ثون الفو دوس" (سوره المومنون الله ١٩٣٨ء سے اخذكيا ہے۔

قطعة تاريخ سال وصال دهرت على ملامت علامه اقبال دهمة الله على 1904 من 1904 من الماده وطعة تاريخ سال وصال (190 عيدوى) "معردف اسلاى شخصيت" ...." كوكب كمال فيض رحمة للماليين" وكار فيض معرفت" ...." إعزت غلام رسول المين" للماليين" ومعرفت" ...." إعزت غلام رسول المين" استظهرا حشام المحل الوب " ..." اوج فعت حضرت" ...." وجرائع شامراه حيدر" ....."

ماده بائے سال وصال (۱۳۵۷ جری) .... "سلک تعلیمات رسول' .... "عاحب ذوق محبت " .... "وسیع انظر ف " ... "خیروسلامتی " .... " سرایا صدق و یافیض " ..... " چراخ برم جنال " .... " فروخ برم حبیب " " حجراغ منزل طیب " .... اور علامه اقبال کا قطعه دصال سید ب

جامعه منظر اسملام بمارا "مرکز علم وعرفان" ہے اس کے حوالے ہے بھی تھوڑی ہی کاوش کا شرف حاصل کیا مشل اسلام بمارا "مرکز علم وعرفان" ہے اس کے حوالے ہے بھی تھوڑی ہی کاوش کا شرف حاصل کیا مشل سال تامیس" سفرا سلام " ۱۹۰۳ء سے بالفاظ سے "فیض حضور" " اباب ذکر رفعت مصطفائی" " اقبال طریقت واجلال شریعت " ساب صد سالہ جشن منظر اسلام کے حوالے ہے چند مادہ ہائے تاریخ یوں مرتب کی ہیں۔ شریعت " ساب صد سالہ جشن منظر اسلام کے حوالے ہے چند مادہ ہائے تاریخ یوں مرتب کی ہیں۔ (۱۳۲۲ھ سے سالہ میں اسلام " " خوبی گلشن اسلام " " خوبی گلشن ابراز" سے جہاں علوم و خیرات " جبکہ من عیسوی اورفع ابراز" سے تجمال علوم و خیرات " سیکیس عیسوی اورفع انسان شرف عظیم " سے " جبل وارفع انظریات " سے ساب القد اروفظریات " " بہار باغ معرفت " سے "

( 257 ) ( 1 mm) ( 1 mm)

فيات

# خاموش ہو گیا ہے جمن اولتا ہوا

وادي مهران کے مقبول خطیب شیخ طریقت اور عالم وین

# سائين نالے مٹھو کا سانحہ ارتحال

ازقلم ..... ملك محبوب الرسول قادري

صوبہ سندھ میں مرکزی جماعت المل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ اور وادی مہران کے مقبول خطیب حضرت بیخ طریقت مولانا سائیں نالے مشوس المارچ ٢٠٠٥, بروز اتوار ۵۵ برس کی عمر میں اچا تک دل کا دورہ پڑنے سے انقال فرما گئے۔ انسالیہ وانسا الیسہ واجعون سیسسے مرحوم گوئی شہر (سندھ) میں آیک دینی جلسے خطاب کے بعد رحیم یار خان کے علاقے میں جارہے سے کدول کی تکلیف ہوگئی اور وہ ہمپتال جمنج سے قبل بی ایک دین در سے حضور حاضر ہوگئے۔

آپ كا نام ....... محد ..... تھا اور سندھ بين ابل محبت اس تقدس آب نام والے شخص كو ادب كے بيش نظر نام سے نہيں بكارتے بلكد "ساكين نالے مشود" كے الفاظ سے ياد كرتے بين سندھى زبان بين ساكين نالے مشود كا معنى ہے دبيٹھے نام والا" ...... آپ كے والد گراى كا نام داود خان تھا۔ مورو (سندھ) كے نواح بين واقع ١٢ كلوميشر شرتی جانب داود گوٹھ ميں پيدا ہوئے۔ آپ كے والد ايك بوے زميندار اور و في شخصيت تھے۔ جانب داود گوٹھ ميں پيدا ہوئے۔ آپ كے والد ايك بوے زميندار اور و في شخصيت تھے۔ ساكين عرصہ سے تائ مسجد مورو مين خطابت كے فرائض سرانجام دے رہ سے تھے۔ ساكين نالے مشود اور ہر ولعزيز تھا۔ ان كى مقبوليت كا انداز و اس ام ساكين نالے مشود اور ہر ولعزيز تھا۔ ان كى مقبوليت كا انداز و اس ام ساكين نالے مشاح مورو كا سب سے بڑا اجتاع جمد ان كى مقبوليت كا انداز و اس ام سے لگا يا جاسات كے دگا جاسات كى مجد بين ہوتا تھا اور بارة سے لگا يا جاساتا ہے۔ شلع مورو كا سب سے بڑا اجتاع جمد ان كى مجد بين ہوتا تھا اور بارة سے لگا يا جاساتا ہے۔ شلع مورو كا سب سے بڑا اجتاع جمد ان كى مجد بين ہوتا تھا اور بارة

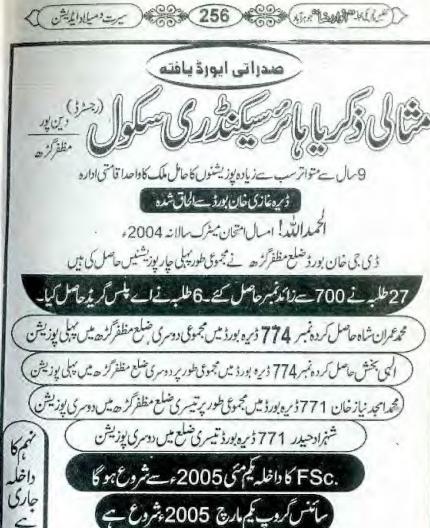

منالی اعزازات شدارتی ایوارو ، شد اعزاز فضلیت شاعزاز سبقت

ادارہ بندا کے 400 سے زائد طلب نے گذشتہ 5 سالول میں ملک کے معروف میڈیکل انجینئر کیڈٹ کالجز یو نیورسٹیوں اور دیگر ہر وفیشنل اداروں میں واضلہ حاصل کیا۔

رئیں ملیم صلی مثالی ذکریا ہائر سیکنڈری سکول مطافر کا مثالی ذکریا ہائر سیکنڈری سکول مطافر کا مطافر کا

ر مين المراكب المراكب

ضلع لاہور مرکزی جماعت اہلسنت باکستان کے امتخابات کے امتخابات کے امتخابات کے امتخابات کے امتخابات کے التحاب ہو گئے کے لئے مولانا قاری فیض احد نشنیدی ایر اور قاری محمد خان قادری ناظم اعلی متخب ہو گئے

#### انوار رضا رپورٹ

مركزي جماعت الل سنت بإكستان صلع لابوركا انتخابي اجلاس مورحد ١١ ايربل ٥٥٠٥ ، بروز جعرات مركزي وفتر مركزي جماعت الل سنت ماكستان دربار ماركيك لاجوريين زم صدارت سردار محمد خان لغاري (صدرصوبه بنجاب) منعقد مواجس مين مهمانان خصوصي پير مولانا غادم حسین شرقیوری بغداده (نائب امیر پنجاب) مفتی سید مزمل حسین شاه (نائب ناظم صوبه بنجاب) مولانا پیرسید طالب حسین شاه گردیزی (مرکزی فنانس سکریٹری) تھے۔ نوجوان خطیب مولانا حافظ محد نواز بشیر جلالی (مرکزی آفس سیرٹری) نے علاوت قرآن کا شرف حاصل کیا اور نعت شریف بڑھی۔ اجلاس میں ضلع لاہور کے لئے مرکزی جماعت المسنت باكتان كا امير متفقه طور يرمولانا قارى فيض احد نقشوندى كومقرر كيا كيا اور فاروق كالوني والتن مولانا تارى محمد خان قادري كوصلع لابوركا ناظم اعلى مقرر كيا حميا اس موقعه ي سابق عبد بدران ضلع لا مور بھی موجود تھے۔اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ جشن عید میلاد النی سیالة کے حوالے سے ضلع مجریس ہر ٹاؤن میں مرکزی جماعت اہلست کے پلیٹ فارم سے پروگرام کریں گے نونتخب ضلعی ناظم اعلی قاری محد خان قادری نے کہا کہ ہم ضلع کے لیول پر اچھا پروگرام ضرور کریں گے اور تنظیم سازی بھی جلد شروع کردیں گے۔ انہول نے کہا کہ ہم ماہ رہے الثانی میں بوی گیارہویں شریف اور اگت میں یوم پاکستان کے مواقع رِ خصوصی اجتماعات کا انعقاد کریں گے کیونک پاکتان اولیاء کا فیضان ہے اور توم میں جذب پاکستانیت اجا گر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی جماعت الل سنت پاکستان جاری مادر فکری ہے اس لیئے قوم کی نظریاتی پھٹکی اور فکری التحکام کے لئے اس پلیٹ فارم سے جدوجہد جاری وقی جا بیتے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی نائب

### المالية المالي

پندرہ ہزار افراد شریک ہوتے تھے۔ آپ درگاہ عالیہ خیاری شریف (ااڑکانہ) سے طریقت ے سلسلہ عالیہ قادر یہ میں بیعت تھے آپ کی نماز جنازہ میں ڈیڑھ لاکھ افراد شریک ہوئے آپ کو داود گوٹھ(مورو) میں اپنے والد گرامی کے پہلو میں سرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت سائیں نالے منصو قائد اہل سنت سیخ الاسلام مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالی کے نہایت معتمد ساتھیوں میں سے تھے اور نہایت وفا شعار انسان تھے آپ ١٩ جون ١٩٩٩ء سے مركزي جماعت الل سنت ياكتان كے صوبائي ناظم اعلىٰ كى ذمه دارياں نبھا رہے تھے آپ کے انتقال پر مرکزی جماعت اہل سنت یا کتان کے سربراہ اور سجادہ تشین درگاہ قادرہے بجرچونڈی شریف (سندھ) حضرت امیر اہل سنت پیرمیاں عبدالخالق قادری ورلڈ اسلامک مشن کے چیئر مین صاحب زادہ شاہ محد انس تورانی' جمعیت علماء پاکستان کے مربراہ پروفیسر شاہ فرید الی ' کاروان اسلام کے سربراہ مفتی محد خان قادری امیر سندھ مفتی محد جان تعیمی آزاد تشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے رکن اور درگاہ عالیہ ڈھائگری شریف کے سجادہ تشمین علامہ پر محمد عثیق الرحمٰن محر یک فدایان ختم نبوت یا کتان کے مرکزی راہنما مفتی عبدالحکیم براردی پیرسید مرید کاظم شاه بخاری مولانا حافظ امیر بخش مصطفائی (میر پور ماتھلو) اور مولانا سردار احمد خان لغاری سمیت متعدد اجم و مقترد شخصیات نے گہرے صدے کا اظہار، كرتے ہوئے ان كى گرال قدر خدمات كو زبردست خراج تحسين پيش كيا۔ مرحوم كاختم چہلم ۲۳ اپریل ۲۰۰۵ء بروز اتوار ان کے آبائی گاؤں میں ہوگا۔ اس موقع پر ملک بجر سے علمیٰ دین دوحانی سیای اور ساجی شخصیات مرحوم کوخراج عقیدت پیش کردی گ-

جماری دُعا ہے کہ اللہ سبحانۂ وتعالی مرحوم کو فردوس بریں میں اعلی مقام عطا فرمائے ان کے درجات بلند کر کے ان کی قبر کو روش ٹھنڈا' کشاہ اور منور فرمائے ادر ہمیں توفیق بخشے کہ ہم پاکستان کو انقلاب نظام مصطفے تیافیہ اور معاشرتی اصلاح کے لئے اس جذبے سے جدد جہد جاری رکھیں۔آمین

## ( د کیابات سے کی دوران کی دورا

## مرکزی جاعت اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلی بیر سبید محمد عرفان شاہ مشہدی مطا

کے لا ہور میں تین روز

انوار رضا رادرث

آبروئے اہلست خطیب ملت پیرسید محد عرفان مشہدی ابوسوی مدظلہ کی ذات گرامی محاج تعارف نہیں گذشتہ دنوں حضرت داتا کئج بخش علی جومری رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس مبارک کے موقع پر انہوں نے لاہور میں دن روز نہایت مصروف گزارے اس کی مختصر رپورٹنگ کا ایک فاکہ نظر نواز کر رہا ہول۔

تنی جھیت عوام لاہور کے زیر اہتمام ہدرد بال کٹین روڈ میں منعقدہ ....سید جور كانفرنس كريد اجماع سے خطاب كرتے ہوئے مركزى جماعت الل سنت پاکتان کے ناظم اعلی شیخ الحدیث بیرسید محد عرفان شاہ مشہدی نے کہا ہے کہ کچھ عاقبت نااندیش لوگوں کی نادانیوں کے سیب ملت اسلامیہ میں مایوی تھیل رہی ہے حالانکہ اہل اسلام کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسلام گریس اللہ تعالیٰ نے ایس کیک اور تا ثیر رکھی ے کہ برقم کے حالات میں خود کو زندہ رکھنے کی صلاحیت اسلام کے افکار میں موجود ہے۔ حصرت داتا من بخش دراد تال جيسي استيول كاطرز عمل ملت اسلاميد كے لئے مشعل راہ ب جنہوں نے کفار کے غلبہ کے ماحول میں اسلام کی شمع فروزاں کی۔ جبر وتشدد طبقاتی او کچ نج عبهاندرهم ورواج میں بُری طرح جکڑی ہوئی ہندو اکثریت مجے سامنے حسن کردار اور حكمت وموعظت سے بحرى موئى تيلنے سے دلول كى دنيا بدل ۋالى انبول نے كہا كمعروضى حالات میں وین کی وعوت پیش کرئے والوں کو اولیاء کاملین کی سی تبلیغ اور تھکت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئ نسل کو مغرب کے برا پیکنڈہ اور بودو باش سے مرعوب نه ہونا جاہئے ان کے لیے خلفائے راشدین کا قائم کروہ مثالی معاشرتی نظام عملی فكل عن موجود ب جو آج بهي جميل پيش آئنده تمام مشكلات كاحل پيش كرتا ب انبول نے کہا کہ جمیں افکار واعتقاد کے زوال و انحطاط کے اس دور میں اولیائے کرام کے مشن

### ( File = 260 \* 260 \* ( Man 1 1 1 )

ا پر صاحبزا دو پیر خادم حسین شرقپوری بغدادی نے کہا کہ میڈیا میں مرکزی جماعت کی خبریں اور پھر ضلعی سطح کے پرد گرامول کی پرلیل کورج خرور آنی جا بینے۔ علامہ پیرسید مزال حسین شاہ نے کہا کہ میں نے بخوش این اکابرین سے گزارش کی کوئی فعال آدی میری جگہ برضلع الا مور كا امير مقرر فرما وي مين محترم قارى فيض احد نقشوندى اور قارى محمد خان قاورى كو ولي مبارک باد بیش کرتا ہوں مجھے تو تع ہے کہ وہ بڑھ پڑھ کر تنظیمی تح کی کام کو آ گے بڑھا تیں گے۔موانا قاری محمد اشرف سعیدی (ناظم اعلیٰ حلقہ نمبر ۱۵۰ یی پی) نے کہا کہ قائدین کا جو علم مارے طقے کے لیے ہوگا ہم بجا لائیں کے اور تح کی و تطبی کام کے لئے قربانی ویں گے۔ محمد ارشاد او علی والٹن نے کہا جو بھی جماعت کی طرف سے حکم ہوگا ہم ضرور اس پر عمل كريس ك\_ مبلغ يورب مولانا بيرسيد طالب حسين شاه كرديزى نے كہا كدمولانا قارى فيض اجمد نتشوندی کا انتخاب صلع لا موريس امير كے طور ير بهت مفيد ب- اورمولانا قارى محمد خان قادری کا انتخاب مونے پر سہا کہ سے میری تجویز ہے کہ اخبار میں خبروں کے لئے ایک تین رکن سمیٹی بنا دی جائے جو اخباری ر پورٹرول سے رابط کریں اور پھر خبریں لکیس گی۔ نو منتخب امیر مولانا قاری فیفن احمد نقشبندی نے اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ امام اعظم ابوصنیف را الدُ تَعَانى كى خدمات كوخراج محسين بيش كرف كے لئے مبلغ المبور كے بليث فارم ير ببت بردى كانفرنس كريں كے انہوں نے اپنے آئندہ تنظيمي سيشن كے حوالے سے چند منصوبوں بر روشنی ڈالی۔ اس نشست کے اختیام پر سابق ضلعی عہد بدران کی الوداعی اور نومنتنب عہد بداروں کے ليے استقالیہ ضافت کا اہتمام کیا گیا۔

## 4=92

مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان شلع لا دور کے استخابات میں سولانا قادری فیض احمد نشتیندی اور مولانا قادری فیض احمد نشتیندی اور مولانا قادری تحمد خان قادری کو بالترتیب امیر اور ناظم الملی فتخب ہونے پر بدیر تبریک پیش کرتے ہیں اور المک و ملت کی خدمت میں کوئی کسر انفائیس کھیں گے۔ امید کرتے ہیں کوئی کسر انفائیس کھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ فقہ ہر آیا و

محمد خان لغاري مولانا خادم حسين شرقيوري مولانا مختار على رضوي مولانا سيد الله دين شاه مولانا فاروق احمد نقشبندی صاحبزادہ سید جادعلی بخاری اور دیگر علماء مشائخ کے علاوہ چوہدری کرامت علی لارڈ میئر سٹوک آن ٹریند نے خصوصی شرکت کی۔ پنڈال میں موجود سيتكرول حاضرين سے خطاب كرتے ہوئے مقررين نے مجدد الف ثاني رحمد الله تعالى ك افکار اور نظریات کوان کی متوبات کی روشی میں بیان کیا ۔ مرکزی جماعت کے مرکزی ناظم اعلی شیخ الحدیث پیرسید محد عرفان مشہدی نے کہا کہ مجدد الف الثانی صرف عوام کے بی نہیں بكه علماء ومشائخ كي بهي راجنما مين للبذا موجوده وقت مين علماء ومشائخ كوايني ابني بوليال بول کرمات کومنشتر کرنے کی بجائے محدوالف ٹانی رحمہ اللہ تعالی کے نظریات وافکار اپنا کر ملت اسلامید کی شیرازہ بندی کی فکر کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلال نے کہا کہ مجدد الف ٹانی عظیم صوفی اور ایک باتد نیر مسلح تھے جنہوں نے اپنے افکار و اعمال سے ایک عام مسلمان سے لے کر ارباب اقترار تک کو دین اسلام کا گرویدہ بنا دیا۔ علامہ محمد منشاء تابش قصوری نے کہا کہ حکومت کو ملت کے نونہالوں کو آغا خان بورڈ کے حوالے کرنے کی بجائ حضرت واتا عني بخش رحمه الله تعالى اور مجدد الف تانى رحمه الله تعالى جيسي مستيول · ك زري افكار سے متعارف كرانا جا بينے اور مسلم معاشر سے كومغرب كے مسموم اور ماديت و عریانی سے تھڑے ہوئے نظریات کے بجائے اعطیائے کاملین سے اپنے افکار کو اجلا کرنے کی سعی کرنی چاہیئے کانفرنس سے پیر سید عظمت علی شاہ بخاری قاری فیض احمد نقشبندی اور سردار محمد خان لغاری نے بھی خطاب کیا۔ تیسرے روز جامعہ محد حضرت صوفی صاحب شادباغ میں حضرت امیر الل سنت پیر میال عبدالحالق قادری سجاده نشین درگاه قادر په بجر چوندی شریف (سنده) و مرکزی امیر مرکزی جماعت امل سنت یا کستان کی زیر صدارت عظیم الشان" فكر رضا" كانفرنس منعقد موئى- جس سے خطاب كرتے ہوئے منج الحديث بيرسيد محمر عرفان شاہ مشہدي نے كہا كه ميري جماعت سى جعيت عوام ادر مركزى جماعت اہل سنت یا کسّان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث وہلوی رحمد الله تعالیٰ کے افکار و نظریات کو دنیا بجر کے کونے کونے میں پہنچانے کے عزم کے ساتھ مصروف عمل ہے اس موقع پرسینکروں علاء ومشائح ' دانشور قلکار' صحافی اور تاجر برادری کے فاضل ارکان نے شرکت کی۔ کانفرنس میں''افکار رضا'' کے فروغ کے لئے لٹریچ بھی تقسیم کیا حمیا۔

المالية المالي

مشن سے قوت حاصل کرنی حاہیئے۔ چوہدری کرامت علی الارڈ میئر سٹوک آن فرینط الكيند نے خصوصى خطاب ميں ملت اسلاميكواسلاى نظريات سے بورى طرح آگجى كى ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں متشرقین سے اسلام کی تشریحات بچھنے کی بجائے اسلام کے حقیقی وارثوں اولیائے کاطین سے راہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے آبوں نے کہا کہ برطانیہ میں من والمصلمانول كالمستقبل تابناك ب اور حفرت واتا تحني بخش رحمه الله تعالى ك نظريات اور اذکار کو پھیلائے کے لئے اورب میں بہت زیادہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔"سید جور کانفرنس" ے يروفيسر صديق أكبر علامه محد منشاء تابش قصوري مولانا لباقت على صديقي مولانا محدثواز بشير بيرزاده محد عثان نوری مولاتا قاری محد عباس تقشیندی مولام الله دین شاه اور صاحبزاده باسر مش نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس میں ایک قرارداو کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کی گیا کہ لامور میں حضرت واتا سنج بخش رحمدالله تعالى اسلامك يوغورى جس كے بارے ف جزل يرويز مشرف اور كورز بنجاب خالد مقبول نے بارہا یفین دلایا ہے کہ بیمنصوبہ اصولاً مكسل مو چكا ہے اس منصوب كوعملى شكل دينے میں مزید تاخیرند کی جائے اور حکومت اس عظیم منصوبہ کو اولیت دے کر اپنے پورے دور اقتدار میں نیک نامی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے ایک اور قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ حضرت واتا کی بخش رحمه الله تعالى كى تعليمات اور حيات بر كورائع ابلاغ بالضوص بإكستان ثبلي ويرين كوخصوصي رورام ٹیلی کاسٹ کرنے کا تھم دیا جائے۔مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹیلی ویژن کی اس موقع پر خاموثی نی وی حکام کی بے حسی اور عاقبت ناائد کی کا بین ثبوت ہے۔

مرکزی جماعت الل سنت پاکستان کے ناظم اعلی اور نامور عالم دین مولانا پیر سید محمد عرفان مشہدی نے دارلعلوم نعمانیہ میں منعقدہ دوسری سالانہ ''مجدد الف الثانی کانفرنس' سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مجدد الف خانی رحمہ اللہ تعالی تجدید و العبائے دین کی عظیم تحریک کے سرخیل سخے ان کامشن جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ کانفرنس کی صدارت سجادہ نظین شرقبور شریف حضرت صاحبزادہ پیر محمہ الویکر شرقبوری نے کی۔ جبکہ پیرسید مخلمت علی شاہ سجادہ نظین حضرت کیلیانوالہ شریف پیرسید محمہ مظہر قیوم مشہدی پیرسید محمد محفوظ مشہدی پیرسید محمد منشاء تا بش قصوری ڈاکٹر محمد اشرف آصف عبدالطیف جلائی مولانا قاضی عبدالرحن علامہ محمد منشاء تا بش قصوری ڈاکٹر محمد اشرف آصف علاائی قادی قبوری سروار منابی قادی قبوری مولانا میں قادی مولانا محمد نواز بشر جلائی مفتی سید مزال حسین شرقبوری سروار



ہوتا ہے جاوہ پیا چھر کاروال ہمارا

المجمن محبان محمد ﷺ کے زیر اہتمام آزاد کشمیر میں

جشن مبلا ومصطفع عين

کے شیڈول پروگرام کا ایک جائزہ

مبصر.......چوبدری محمد حنیف\_ و انزیکٹر \_ الغازی بلاک فیکٹری و ڈیال

ولادت مصطفیہ بیلی اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ عظیم انعام ہے کہ اس پر کا کنات کا ذرہ ذرہ خوشی و مسرت اور شاد مائی کا اظہار کرتا ہے اور واقعی بعض مناظر تو اس قدر روح پرور اور ایمان افروز ہوتے ہیں کہ انہیں انظامسوں کیا جاسکتا ہے۔ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ماہ رہی الاول میں خوشی اور جشن کی بردھتی ہوئی رونقوں پر واقعی بری بردی خوشیاں شار کر دیے کو الاول میں خوشیاں شار کر دیے کو جا ہتا ہے کیونکہ اس سے بردھ کرکوئی اور خوشی نہیں ہے۔۔

نار تیری چیل کیل پے ہزار عیدین اے رقع الاوّل سوائے ابلیس کے جہال میں سبحی تو خوشیاں منا رہے ہیں

انجمن مجان محد على حارا ایک خالص دین پلیف فارم ہے جو خانقاہ عالیہ بہاری شریف کے جادہ نشین حضرت پیر طریقت صاحبزادہ پیرسید فیض الحس شاہ بخاری کی زیر گرانی محبت رسول بیٹ کی خوشیو کو عام کرنے کے لئے مصروف عمل ہے یہ مسلک اولیاء کا ترجمان پلیک فارم ہے جو ساجی خدمت کے جذبے سے سرشار نوجوان تیار کرنے کا مصم عزم رکھتا ہے۔ اس کی اب تک کی پراگریں قابل رشک ہے یوں تو ہرسال موسم میلاد میں ہرسو ذکر مصطفیٰ کریم بیٹ کا جرچا عام ہوتا ہے گر انجمن محبان محد بی انتہائی محتفر اور ہرستان محد دور دائرہ میں رہتے ہوئے بعشن میلاد منانے کے لئے تجر اور جدوجہد کرتی ہے۔



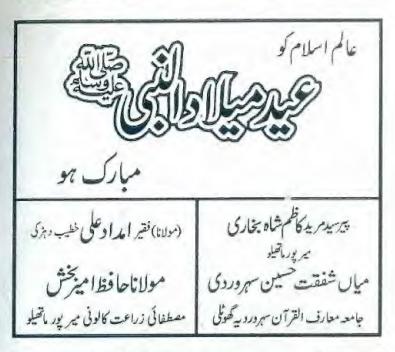



افزن شاه صاحب) اور معجد اویسه غوشه محله سالان چلایار (مولوی جهانگیر صاحب) 10 رجي الاول بده 19 ايريل تصوصي محفل ميلاد ياك ومحفل كياربوي شريف دربار بوى خانقاه شریف مسجد الکرم بینار بهاری اور مجد محدید رضوید محلد بعشیال بهاری شریف (حاجی زمان بھٹی مولوی بوسف)۔ 11رق الاقل جعرات 20ابریل آستانہ سید قیوم شاہ صاحب بهاری شریف اور آستاند پرطقیل شاه صاحب اور مجدعتان بل بهاری (حاجی محمد بوٹا صاحب) \_ 12 رئيج الاول جعه 21 اير بل جلوس عيد ميلا د النبي على باريان كهتراس چو ہی جنڈ الہ نیلی سیدان بلوح ' بہاری شریف چنار تھب ' سروع' ناون گوڑہ 'بہاری شہرے وْدْيَالْ رواتَى 8 بِج صح اور جامع مجد بهارى بازار-13رفي الاوّل مفتد 22 ايريل مجد يروث صاحبال اورمعيد امام حسن موسى وهيرى سيدال - 14 ريح الاقل اتوار 23 ايريل عامة مجد وكارحضرت علامه افراجيم صاحب عد يانوى اورمجد صديق أكبر محلّه راجكان بہاری شریف۔ 15 رئے الاول پر 24اپریل جامع غوشہ صدیقیہ محلّہ راجگان جلایار(زیر تكرانى: راجه بير صاحب راجه كلتان صاحب حاجى ميرزمان) اورمجد فاروق اعظم محله مقدمان بهاري شريف (امام مجد حاجى غلام رسول) - 16 رئي الاول منكل 25 ايريل-ڈھوک میرا بہاری شریف (حاجی عبدالتار صاحب کے گھر) اور مجد گرار مدینہ جاوا (امام مجد مولوی فضل کریم)۔ 17 رہے الاوّل بدھ 26 اپریل مجد سفینہ نوح پرلہ ہور۔18 رہے الاول جعرات 27 إريل مجد اديس قرنى مروع ـ 19 رقع الاول جعد 28 ايريل مجد كوبسار مديند براب دريا كورها اور خصرى مجد حصب جندالمد 20رق الاقل بفته 29 اريل مجد صديق اكبرتعب (زير كراني: حاجي ظيل حافظ ادريس)- 21ري الاول اتوار 30 ایریل مورنت بائی سکول بہاری شریف اور بابری مجد تعب راجگان- 22 رائع الاقال ير 31 اريل دربار عاليه بهاري شريف خواتين كے لئے شائدار محفل ميلاد ياك)-23 رت الاول منكل 1 من مجد سليمان فارى باعدى جنداله (اعوان- زير محراني حافظ شبير صاحب طافظ آصف صاحب) \_ 24 رئيج الاول بده 2 منى مجد علامداقبال پراث (زي

### المالية المالي

با قاعدہ طور پر میلاد شیرول ترتیب پاتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل درآ مد کرایا جاتا ہے اب کی مرتبہ بھی انجمن محبان محد ﷺ نے رہے الاوّل شریف کا پورا مہینے '' ذکر رسول ﷺ' کے لیے وقف کیا ہے اور ایمانی جوش و جذبے ہے پروگرام ترتیب دیے ہیں۔

اے حسن اتفاق کہتے کہ امسال صفر المظفر کے بالکل آخری دنوں میں بزرگان بہاری شریف بالخصوص یادگار اسلاف بقیۃ السلف جہتہ الخلف بربان الواصلین حضرت بیر سید محمد شاہ بخاری رساط تنانی کا سالانہ تنظیمی و تحمد شاہ بخاری رساط تنانی کا سالانہ تنظیمی و تحریکی کونشن تھا۔ عرس مبارک کے اسطے روز ہے جشنِ میلاد کا آغاز ہو گیا۔

اب آپ کیم رقیع الاوّل ہے 30رقیع الاوّل شریف تک کے لیے ترتیب دیا گیا۔
ہمارا "میلادشیْدول" ملاحظه فرما کیں۔ اس شیڈول کی اشاعت کا مقصد جہاں اہل محبت کو وعوت
، پیش کرنا ہے وہاں دیگر علاقوں میں موجود اہل محبت کو ترغیب دینا مقصود ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں اس نہج پر"میلادشیْدول" ترتیب دیں اور ذکر رسول میں تھی کی محافل کو عام کریں۔

یہ پروگرام میں شام ترتیب دیے گئے ہیں۔ پہلا پروگرام میں 8 ساڑھے آٹھ بیٹے اور دوسرا عموا بعد نماز ظہر رکھا گیا ہے کہیں کہیں عصراور بعد عشاء کا پروگرام ہے۔ کیم رکھا گیا ہے کہیں کہیں عصراور بعد عشاء کا پروگرام ہے۔ کیم رکھا اور سوموار مجد الکرم (دربار بوی خانقاہ شریف) بہاری اور مبحد بلال گوڑھا نواب آباد۔ 2رہ الاقول منگل 12 اپریل مبحد غوشہ دین پور اور مبحد بلال محلّمہ پلائی بہاری شریف۔ 3 رہ الاقول بدھ 13 اپریل مبحد المام حسین ناون گوڑھا اور مبحد دیاض الجنت پہار۔ 4رہ الاقول جعرات 14 اپریل مبحد حیدر کرار جنڈالہ چلایار اور مبحد محمد یہ رضوبیہ بہار۔ 5 رہ الاقول جعد 15 اپریل مبحد حیدر نواز جنڈالہ چلایار اور مبحد خوشیہ نوان بہاری شریف۔ 6 رہ الاقول ہفتہ 16 اپریل مبحد اندر لال اور مبحد فوبان مستریاں بہاری شریف۔ 6 رہ الاقول ہفتہ 16 اپریل مبحد اندر لال اور مبحد فوبان (چلایار) امام مبحد قامی جمیل صاحب۔ 7رہ الاقول اتوار 17 اپریل مبحد فوری پنور۔ 8 رہ اللہ دیتہ صاحب اور مبحد نوری پنور۔ 8 رہ الاقول بیر 18 اپریل مبحد نوری پنور۔ 8 رہ اللہ دیتہ صاحب اور مبحد نوری پنور۔ 8 رہ الاقول بیر 18 اپریل مبحد حدید اکریہ پرائی بہاری سیدال شریف (شوکت شاہ صاحب الاقول بیر 18 اپریل مبحد حدید اکریہ پرائی بہاری سیدال شریف (شوکت شاہ صاحب الاقول بیر 18 اپریل مبحد حدید اکریہ پرائی بہاری سیدال شریف (شوکت شاہ صاحب الاقول بیر 18 اپریل مبحد حدید اکریہ پرائی بہاری سیدال شریف (شوکت شاہ صاحب الاقول بیر 18 اپریل مبحد حدید اکریہ پرائی بہاری سیدال شریف (شوکت شاہ صاحب الاقول بیر 18 اپریل مبحد حدید اکریہ پرائی بہاری سیدال شریف (شوکت شاہ صاحب الاقول بیر 18 اپریل مبحد حدید اکریہ پرائی بیرائی سیدال شریف (شوکت شاہ صاحب کوریہ کوریہ کوریہ کوریہ کوریہ کوریہ کوریہ کی الاقول بیرائی کوریہ کوری

( المنابعة ا

جہالت اور بدعقیدگی کی بلغار میں امت معنمہ کو شعوری سطح پرعلم اور اسلام کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے ورنہ مغرب کا مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا پڑھا کھا طبقہ فروغ علم اور اصلاح عقائد و اعمال کو ترجیح دے تاکہ ہمارامستقبل محفوظ ہو سکے۔

اپنے اکابر کے کارناموں اور خدمات کو محفوظ کرنا بہت بڑی تاریخی خدمت ہے۔ "انوار رضا" نے اس موضوع کی طرف متوجہ ہو کر اہم تو می ذمہ داری نبھائی ہے اللہ تعالی عزیز محترم ملک محبوب الرسول قادری صاحب اور ان کے رفقاء کو جزائے خیرعطا فرمائے۔ ہمین

شفاعت نبوی ﷺ کاامیدوار

داكرخالد سعيدين

( المرابعة المرابعة

گرانی حاجی اقبال صاحب) - 25 رقع الاقل جعرات 3 مئی مجد حسان بن ثابت کھتراس (زیر نگرانی آقباب قریش صاحب) اور معجد نوری جند الد راجگان مور (زیر نگرانی: حافظ آصف عافظ شعیر) - 26 رقع الاقل جعد 4 مئی دربار شریف سادہ پڑائی چلایا رپڑوٹ (زیر نگرانی صفدر حسین شاہ چودھری نجیب) اور مجد علی جویری پڑوٹ - 27 رقع الاقول ہفتہ 5 مئی مجد علی شیر خدانلہ (زیر نگرانی محمد الطاف صاحب) - 28 رقع الاقول اتوار 6 مئی آستانہ عالیہ میلی شاہ صاحب بلوح (زیر نگرانی شرافت حسین شاہ خضر حسین شاہ ) - 29 رقع الاقول مین شاہ ) - 29 رقع الاقول مین الاقول میں آباد و ڈیال - 30 رقع الاقول مین الاقول مین جشن رقع الاقول میں جمن میاں میں الاہور سے نعت کوان حضرات خصوصی شرکت میلاد مصطفیٰ کے بہاری بازار اس پروگرام میں لاہور سے نعت کوان حضرات خصوصی شرکت کوس کے زیر نگرانی انجمن میان محمد کے بہاری بونٹ -

ان محافل میلاد باک میں خصوصی آرجن علاء کرام و ثاخوان مصطفیٰ الله ان کے اسائے گرام و ثاخوان مصطفیٰ الله ان کے اسائے گرامی یہ ہیں۔حضرت علامہ محمود حسین شائق (خطیب اعظم متگلاکالوئی)۔علامہ غلام عباس سیالوی صاحب (کھاریاں)۔علامہ محمد حسین بلوج صاحب (خوشاب)۔حضرت علامہ ابوالکرم اجر حسین قاسم (الحدری) ناظم احباب الجسنت (سہنہ)۔ علامہ سید شقیق الرحمٰن تعبی صاحب (راولینڈی)۔ ثناء خوان مصطفیٰ فاضل نوجوان علامہ محمد عرفان ہاشی (خطیب اعظم صاحب (خوشاب)۔ مجان محمد عرفان ہاشی (خطیب اعظم محمد کر اور جناب بابا فتح محمد خوشابی صاحب (خوشاب)۔ مجان محمد تعقیق نعت کوسل جہلم کے راہنماؤں محمد کامران محمد سعید احمد محمد الیاس سرداری (تیاگ شریف) عصر حسین شاہ۔

| ت نبوی الله کے        | فرزندان اسلام كوولاه  |
|-----------------------|-----------------------|
| عيدميلا ومبارك ہو     | عظيم وسين موقع پرجشن  |
| آباد الع              | رالمار)               |
| حافظ محمد اقبال نعيمي | قارى عبدالعزيز        |
| 051-2254306           | 0300-9815690          |
| حنات احمد قادري       | قارى محمد أعظم نوراني |
| 0333-5107614          | 0300-5128861          |

المريز كابوا المريد الم

حضورا قدی نبی رحمت شفیح امت نور مجسم علیه الصلوة والسلام کے جشن ولا دیت باسعا دت کے موقع پر ہم جملہ اہل اسلام کو موقع پر ہم جملہ اہل اسلام کو

# مباركباد

پیش کرتے ہی<mark>ں اللہ سجانہ و تعالیٰ ہمنیں کا ئنات کی</mark> نع<sub>ت عظم</sub>یٰ کی قدر دانی کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ آمینِ

امت سلمہ کو حضور بھٹنے کی اتباع واطاعت کے ساتھ لبی روحانی اور حقیقی محبت عطا فرمائے۔

كرم البي اللهسنز

سُرِسٹور وُوْيال بين بازار نزوسول سپتال وُوْيال آزاد کشمير 058630 - 42813

## المريد كالماد المريد ال

#### مولانا قارى طاهر شريف كومبار كباو

جعیت علاء پاکتان کے ایثار پیشہ مخلص و بے لوث نظریاتی و فکری ترجمان اور شخ الاسلام قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی قدر رہ سے محبت رکھنے والے نوجوان عالم دین مولانا قاری طاہر شریف 4 اپریل 2005ء کورشتہ از دواج سے مسلک ہوگئے ان کی شادی خانہ آبادی کی تقریب سعید موضع ملہا ر مخصیل 'ضلع کوٹلی (آزاد کشمیر) میں اعلی انتظامات کے ساتھ منعقد ہوئی جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سرکردہ افراد نے کشیر تعداد میں شرکت کی ۔ ادارہ ……انواررضا …. مولانا موصوف کو اس خوشی کے موقع پر مبار کیاد چش کی ۔ ادارہ … انواررضا بیا از دواجی زندگی کے کے دُعا گو ہے۔

مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان ضلع لاہور کے انتخابات میں آئندہ سیشن کے لیے محترم علامہ قاری فیض احمد نقشبندی کو امیر اور مصطفے فاؤنڈیشن کے موسس مولانا قاری محمد خال قادری قادری کو ناظم اعلیٰ منتخب ہونے پر مبار کباد پیش کرتے ہیں۔



اراكين وعهد يدران

مركزي جماعت ابل سنت بإكستان حلقه والثن لاجور

انٹرنیشنل مسلم فورم کے چئیر مین، پاکستان مسلم لیگ علماومشا کُخ ونگ (بوکے ) کے صدر، جماعت اہل سنت اور مرکزی علماء کونسل برطانیہ کے مرکزی نائب صدر

عالمی بیلغ اسلام دعزت خطیب العصرعلامه صاحبزاده محمد رقمق چیشتی سیالوی مظل<sup>ئ</sup>

کی دینی تبلیغی سماجی ،سیاسی اورعلمی خد مات کوخراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانۂ وتعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کواپنی بارگاہ میں قبول فر ماکر مقبولیت عامہ عطا فرمائے آھیں







چشتی سپورٹس اینڈ پراپرٹی پوائنٹ

36۔اے بالقابل کیو نچھ ہاؤس (نزد وینس سینما) ملتان روڈ ،لا ہور 0333-4354839, 0345-4068479 المرابع المراب

علوم اسلامیه کی معیاری درسگاه

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

قديم مركزي جامع مجد حنفيه ذؤيال آزاد تشمير

شعبه جات

حفظ تجوید وقرآت مکمل درس نظامی تنظیم المدارس کے نصاب کے تحت میٹرک کمپیوٹر کی تعلیم

خصوصيات

خوبصورت بلذنگ کوالیفائیذاساندهٔ اخلاقی اور روحانی تربیت ربائش و طعام کا بهترین انظام کارکردگی گذشته سالوں کی طرح اس سال بھی شل میشرک کے طلباء کا رزلٹ سو فیصد ربا واخلہ اپریل میں کیا جاتا ہے۔ اپنے منفرد نصاب تعلیم و تربیت کی بناء پر جامعہ دور حاضر کا ایک فقید الشال ادارہ ہے طلباء کے قیام وطعام یونیفارم اور کتب کا انتظام جامعہ کے ذمہ ہے۔

الپيل

تمام مخیر حضرات سے اپیل ہے که صدقات و خیرات ' زکوۃ ' چرمہائے قربانی جامعہ کو دے کرعنداللہ ماجور ہوں

الحاج ملك جميل اقبال

منجانب: ناظم اعلیٰ - ، جامعه غوثیه مجددیه رضویه تدیم مرکزی جامع مسجد حفیه دُویال میر پورآزاد کشمیر فن: 42740 - 42996 – 058630



# 



مفتی عظم دشق اشیخ عبدالنتاج البزم، نامورعرب کالراشیخ عدنان درویش مفتی محمد خان قادری اور خک محبوب الرسول قادری جامعه اسلامیدلا جودیش تبادلهٔ خیالات کررہے ہیں

طیار تیماد بر کیار دیس حدرے مونی گاراد شین قادری حکزی عدا حدیدائی سند یا کستان حلی الا دور کیار ختی باهم الئی دارد بیماری که خاص قادری حدید ایر المرسنت عداد ایر المرسنت سرمان عمارای توادری





خطیب بورپ علامہ بیر سیدعبرلقا در جیلانی مولانا بیرخادم حسین شرقیوری کے فرز ندار جندمولانا صاحبزادہ الشاہ احمدرضا جیلاتی میاں کے لکاری کقریب میں شریک بین ان کے ہمراہ بیرآف کوٹلہ شریف، بیرسید مزل حسین شاہ اور ملک مجبوب الرسول قادری مجی بیشے ہیں